2550 File - Norgan Sikhan

File - Norgan Sikhan

File - Norgan Sikhan Subject - form Boshami - Somewheth - C- To こいいつ シャン・シ

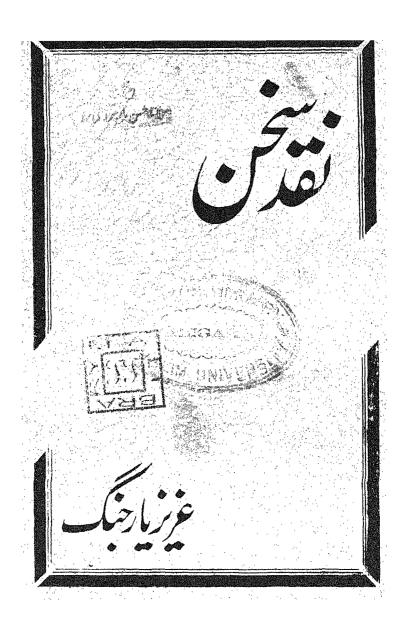

سلسلهٔ طبوعات ادارهٔ ادبیات ارد وشماره (۱۲)



يافيا وفاني براوا عربر بارتك بها ورغرك

<u>محمه الدين</u> مهتم اداره ادبي اردو يا تنها مخواج حميد الدين مهتم اداره ادبي اردو مطبوعة لم سطيم رس حير با وكن فيمت عهر

اداره اوسات اردوكي ا ـ مرقع شخن حب اراول ۲- مرقع شخن حب لددوه ۱۳- سب اج شخن ۱۲- ایمان شخن فيضسخن ۴ - باور سخن ۷ - کیف سخن میلاد CHECKED-۸ - متاع سخن ۹ - وروز ورتداوراس کی شاعری ۱۰ - شکورا وراس کی سن عری ۱۱- ہوشن کے اخن ۱۲- یوسف ہندی قید فرنگ میں ۱۲- نقد محن الما- ندرولي

ردوزبان وادب كاذوق ورنىعروخن يشفف ر کھنے والوں کے لئے نقد خن'' کامطالعت مع دارت بصرت فروز ما بت بوكا اس جهال سے اوارہ نے اس کو کتا : ) پینکل میں طبع کرنے کی اجازت حاصل کی ہے۔ بمرنوا ے غرنر ما رضگ بها درغرنر کے سی شکر کرار اور دى ملكة في أفتساس واشاعت بھي وار ه كوعط توقعہے کداس نخورا نہ تنقید سے اردوز ہاں کے ثنابقين اور دورها ضركة شعراء وسخن سنجمنني فيدبوا سخح سدم لدر فادري

M.A.LIBRARY, A.M.U.

U13351

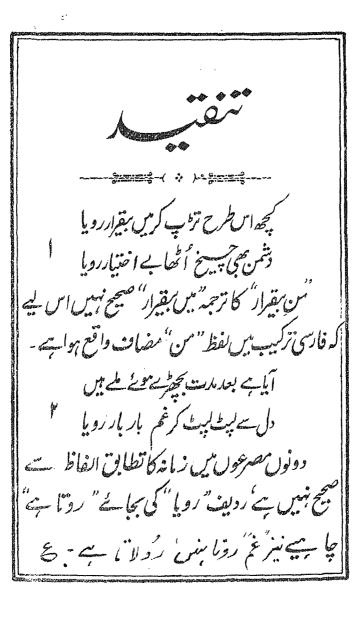

را اس کومقس راری یا دَاگئی بهاری رال ال کے بجب لیوں سے ایر بہار روبا دو نول مصرعوں میں ربط نہیں ہے۔ جو نکہ بھلے ع میں"کیا "حرف استفہام ہے اِس لیے ووسے ع میں ''رس مل'' کی بجائے''کیوں مل'' ہونا جاسے آیا که دل گیا کونی پر چھے تو کیا کہوں به حانتا ببول ول ا دهم آیا اُ دهر گیا إس شعب من دل كا آناكس عبني من سنعال المواسية و اگر لغوى معنى مي استعال بوا ب حسير" آنا جانا" نوعاشق كا دل شنس بال ظهرا لعن اوهرآ ما أوهر كما "الر"ول أنا" مجسازاً Go hand jam ly Claim on Grad l'an inte اوسرآل اوسركات كامرادي

تنا ید کہ شام ہجر کے مارے بھی جی اُتھے صبح بهادحث كاليما أزكب . بی ایخے برانفاظ صافت نیلار سے میں کہ ننام جبرك مارے "كنتكان شام بحرك معنی میں استعال ہوا ہے کیکن ار دوسس اس کے حتی ہیں'' وہ لوگ جن کو نشام ہجرنے سنایا ہے'' صمصن کا مارا موصیت زده کا ترجم کے - July beines آزا و چیرو نے بیں اسیران زندگی یعن جسال مارکا صدقه اُنزگیا صدفرانه ما " صح ندر" صدفرانونا مینے کسی جیب ز کاکسی کے گر دیھرا کر دیا جیا نا - 6 John Jan 991

فانی کی زات سے غم مستی تی تھی نمود شببرازه آج دفست بغم کا سجھرگیا لے مصبع میں عمر سنی " کا ذکر ہے دُور ہے مصبع غمر "کی تحرار بیخ ا وریه و اضح نهیں بوناکہ دفتہ م سنى كاسب ياعشق ومروس كا ٩ بنرار وصوند ہے اس کا نشاں نہیں ملتا جس ملے نو ملے استاں نہیں ماتا بُنبیں ملے نوطے'' اس سے کیا مرا دسمے وجبس نو ان کے ہرشلاشی کے ساتھ ہے۔ مجھ بلا کے بہاں آب جیب گیا کوئی وہ مجال ہوں جسے میزبان ہیں منتا يُّونَى "كالفظ حب شخص المعلوم كي منى براسنمال ہوتا ہے تواس کے ماتھ" آہے "کا نفظ استعال

ر اخلاف قاعدہ ہے۔ تخفرج تربيرب بناه كي فير بہت دنوں سے دل <sup>ن</sup>ا توان ہیں ملتا <sup>' ا</sup> دوسرے تقع میں الفاظ ماسبق کے تحاف سے ر ویف ُنہیں لٹا "صبح نہیں' یہ مقام نہیں ملاٰ کا ہے۔ وه يرگال كه محصة ما ب رنج رئست نبير مجھے یغ محکم عنسم جا ودان نہیں ماتا اا تغم جا و د النهيس ملتا" په ترکیب مهل میم کبیونکه مخركے ماخذ لمنا أستعال نبيں ہوتا۔ اس طح -ترى لأستس كافي الحله ما مصل بين كەتوپىل نېسى منا وبال نېس ملتا الا مصرع أني من نهين كي عوض دولول مكر "نه" عاسم مسية توندبها لنانه ولال ملتا"

بتا جرس دور میں کدھسے جاؤں نشانگر در ، کاروان نیسس ملتا تفظ" دور" جونکه حلقه کے معنی میں تھی استعال ہونا ہے اس لیے جرس دور "کے عوض جرکسس دور چشم ماتی ازنے سے نہیں ہے گاریک ول مرے خون سے لبریز ہے ہمانہ کا "يُما في كودل كامضاف البيوت إردين كي بحائے اگریوں کہا جا تا کہ بیمانہ میرے دل کے خون سے لیربڑ ہے نوشعر بامعنی اورنشبیہ کامل مو تی -ىوح'ول كۇ غم الفت كوفلىم <u>كن</u>تے ہيں ر مُن ہے اندازِ رَفَح صُن کے افسانے کا الموقام سانصركر المجيب وعربي

ور"كو"كى بحرار مفي مخل فصاحت ! "كن الك كلم لفظى مِ إس لحاظ سة الدار فم" ی جگریر" انداز بیان زیاده موزول ہے۔ مس کی آنھیں دم آخر مجھے باد آئی ہیں دل مرقع ہے حیلئتے ہوئے بیمانے کا ''کھیلئتے 'کی مناسبت سے مصرع اول میں آنکھول کے سائه كونى تشبيه از قبيل" برنم" يا "مخمور" لائي جاتي زندگی بھی توپینیاں ہے بہاں لاکے مجھے و طویر نی ہے کوئی صلیم ہے مرحانے کا سلے معے من معی "کے بعد "نو" کا لفظرا اُلہ اور مخل فصاحت ہے۔ بھی تو "کی بجائے" آسپ

اس کے علاوہ مصبع نافی کی تزکیب بھی ہمل ہے ں کرکسی کے مرحانے کاحب لیکوئی نہیں ڈھونڈنا لنشر مار و النے کے لیے حیلہ ورکارہے۔ اساسے داریالیے سلادےسافی یوں بیکنا نہیں اجھا ترے متانے کا ينهين علوم بوناكه دار برسلاني كي رحمن ساقي لوكبول دي ري جه و اور داربه شلانا الكس معنى یں استفال ہوا ہے ؟ اگر "سولی دینا" کے معنی میں استعمال ہوا ہے نو غلط ہے۔ اس مفہوم کو اداکرنے مر لیے اُردوسی وار برحرصا نا"منعل ہے۔ دل سيمنحي توميل تھوڻ س لہو کی بزرل للرشيشك أنا توسي يماني بیزنوینها کیانے کی مناسبت سے مرف

آنکه کا ذکر ہوتا یا آنکھوں کی مناسبت سے بیما نے جمع لا في حاتى -بڈیاں ہیں کئی لیٹی مونی زخیروں میں ليعاقة بن جنازه نزيه ووالخكا پیشع حوکر پیرمنظر بیش کر رہا ہے وہ محتاج - Uriol ہم نے چیانی ہیں بہت دیر وحرم کی گلیا کہیں بایا نہ ٹھکا نا تر سے دیو انے کا دوسرے معرع کا بہ طحطا" زے دیوائے کا" غیر عسنی اس سے ایک مسر کے نشخص کا وجودنا بیت ہوتا ہے۔ حب رف "عفكانا ترا" ادائے مطلب كے ليے كافي

قد سخن قد سخن

کہتے ہی کما ہی مزے کاہیے ضایہ قانی آب کی جان سے دور آب کے مرطانے کا "مرحانا" کس معنی میں استعال ہوا ہے ' اگر حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے تو مرحا نے کے بعد یعنے فوت ہوجانے کے بعد" ای کی مان سے دُور" كِمنالغوب، به تواس وقت تحننے ہیں جب کو نئی حا و نذ وغیب مرہ ابھی وقوع بذیر شرو ايو -"مُرحانا" الرّ عاشق ہونا" کے تعسنی میں استعال ہوا ہے توجب بھٹی آپ کی جان سے وُور " كُونا كِ محل مِن الرَّجِيطلق" مرحاناً" عاشق ہو نا سے عنی میں استعال نہیں ہوتا۔

یاں ہوش سے بیزار ہوا بھی نہیں جا آ اس بزم می هشیار هوا بھی نہیں جا یا بَيْزِار ہونا ''یفینے ناراض ہونا' ملول ہونا' اخوسش ہونا' بیباں کیامعسنی مُراد ہیں ؟ اور مُسُس ہوش سے کیا تعلق ہے ؟ فطع نظراس کے جب مصرع اولیٰ میں ہوش سے بیزار ہونے کی نفی کر دی گئی ہے تو شاعر بنارون الهام کا ایک مورد ایک مورد نَا فِي مِين يَهِ كِهِنَا كُرِّيْ مِهِ شِيارِ ہُوا بِعِي بِهِ مِن اِنْ کےنتے ہیں کہ ہم وعدہ ' پرسش نہیں کرتے بیشن کے تو ہمی از مہوابھی نہیں جا آ رُسِنُ ' كالفظارَ حِيادت كحمد في

تعمل ہے کبکن وعدہ کے لفظ کی وجہ سے سامع كا ذبين جائي كيمندرك ول شعركم المسيف ننفل موطأب :-روز محتنه که حال گدار بوه اولیں پرسش نماز بود تُطع نظراس سے قافیہ میں *لفظ" بیار" نہیں علو*م معتنی میں استعمال ہوا ہے اگرفت فی معنی میں استعمال ہوا ہے' نویہ درست نہیں ؟ س سے کہ" بیمار" ہونا انبان کا اختصاری فعل نہیں ہے' اور اگر لفظ ہمیار سے محازاً ''عَامِنْق'' مُراد ہے' نومصرع نانی کے بیمعنی ہو<sup>گ</sup> کہ ہم سے عاشق ہوا بھی ہنیں جاتا۔ نقد سخن

وشوارئی ایجارے طالب پہیں ڈرنٹے يول سهيل نوافت رارسواهي نبسس جايا دُوسرے معظ میں ردیف' ہوا بھی ہنیں جاتاً مصع يا معنى بوكا-ديجان كياأس سة ترايت يودلكو ظالم سے جفا کا رہوائی ہنیں جاتا ہے مع "نانی س معنوق کو" ظالم" کے نفظ خطاب کیا گیا ہے اس لیےمصنے اولیٰ میں بطور اضمار قبل از ذکر" اُس سے"خطاے کو ا مانع فصاحت ے " اُس سے" کی عوض اگر تمبیرے " ہوتا تو پیچیب مسٹ جا تا اور مصبع میں روانی پیدا ہو جاتی ۔

حاتے ہوئے کھاتے ہو مری جان کی سمیں اب جان سے سبینزار ہوا بھی نہیں جا آ سلمصرع كامطلب توصاف مي كيكن لفظ بیں" مصیع کے آخرس وا قع ہونے کی وجہ سے ماتے ہوئے کماتے ہو" بیں جو لطف ب وہ مختاج يان نہيں -غم کیا ہے اگر منزل جاناں ہے بہت دُور کها خاک ره پار بهواهی نهسیس جا تا دوسرے مرح میں نفظ '' بار'' موجود ہے اس ليه" منزل" كو" ماناك" كى طوف منهاف كرا

ورست نبس با نولفظ فال رج الفظ بار" اگر بر عابت فا فید کال کی خوش مقصور نویسر

اس عنى كاكونى لفظ مصيح اقل بي لا يا جانا نوب

ر وم مومانا -خون احق كا كالخفا كجيدادب كاجوش تفا لاش كي صورت زيان تعي اورس خاموثر تنا ّلاش كى صورت زيال تقى" كېدكرىيغىننى لېنا کرزبان لانس کی طرح بے زبان تھی ال ہے۔ نور برق معرفت بخشا ول آگاه نے ورنه بيك سوزغم اك شعلهٔ بهموش تحما مصرع ثناني مين سوزغم كوشعلها ورجع شعله بے ہوش کہنا "جیل بسولا کے کئی کسی صلال ا -c jhars سرگذشت عرکیهاس کو یارو وادعشن ول كالمعنيش تقطاوه برئراً أونقا الم سرایا کو نشی "کی بجائے ہمدنی کوش ہوتا تو

بترتها. " ول كه لب جنيش ميں نفه" كينے تقیقی معنی لینے لبول کی حرکت نابت ہو تی ہے ا مجازی معنی لینے کے لیے کوئی قرببنہ جا ہیے جیسے مكيم سناني نے مسكل نے كولب مسم سے تعبير همجران زده رالب مبتم مُز درژخ دوستان مجنید الربات كرنے كو" لب كلم" كي بنش سے تعبير كيا يا تانو دل كى برروط مي اك دنيا بني اك مط كئي لے ان دوخون کی یو ندوں مس کتنا جوشھا 

مصع أني مين وو " جو اسم عدد ب معسدود الني او تدول سي برده وور ما را مرا مرا م خول کا تعدد لازم آ"ا ہے کا سب نو بیتھساک شاعر" دو خون کی بوندول" کے عوض خون کی دو ا يوندول كِهنا -بی اوروه بی ازل مین که انری نه مشر کک یا د ش سخیرول تھی عجب با دہ نوش تھا نَّاوش بخير" وعا كے طور برغائب كے حق ميں اولا جا تاہیے' متوفی کے تق میں نہرسس جونکہ مريخ أني من "باده نوش خيا" كيينه سے باده نوشر کا متوفی ہونا ظاہر ہونا ہے اس لئے یا دش بخیر'' كالسنفال ليموقع سے

برياتها دل كى لاش بداك محشير سكوت تنهے شہید ناز کا ماتم خموست تھا نفظ" محتثر" کو " سکوت" کی طرف مضاف ارنا اور اس کے ساتھ" بریا " استعال کرنامہل ہے ۔ محروميال ذرليسئه الهامم ذكر خنبس نالوں پر انحصار بیام سروش نھا بيلي مصيع مين لفظ" ذكر" زائد بي محومال ذربیهٔ الهام تعین سے مطلب ادا ہو جاتا ہے۔ فردائي حشرخرس أنحمواكا تفاقصر ہر رُخ مری نگاہ کا تصویر دوسٹ نھا ''خیرسے'' مص<u>سع</u>ے اولیٰ میں بےمحل سنغالہ<sup>وا</sup> ہے اِس لیے کہ '' خیر سے '' ماشاراللہ کی آپ از او الم

عثنیٰ کی وُنیاز میں ہے آسان کانتہوؤ آھی نفاجو مجدتبر بيسوا آغوش يآغوش نصا بہلممرع سے یہ مفہوم ہوتا ہے کاعشن کی و نسساننون سيمهمونغي العينه منون ي ننون 6 Emmason Colision (Lie یہ گلوا (تبریب سوا آغوش ہی آغوسٹس نھا) - C 3 c كباية فأنى كرربا تفاعالم مستى كى سيبر الكي آكے سخو دی نئی پیچھے ہوٹر تھا مسم بنجودي سي بنجود مولياني اور بوسنس بموشش مراد ليے جائيں تو نثيعريا معنی اور تر بطف بوسکنا ہے ورنہ کی ہے۔

شوق نيما سي كا انجب متحبّر يا ا دل سمحن تصحب ديده حيران كلا "منه في كالتحبيسا م تحمر يا ما" بدنز كرسسه ورسستنه نبين أكرجيه أنجام كالفظ آل كيمعني مي بتنال ہوتا ہے لیکن یا ناکے سا تھ نہیں ۔ تھا " طا ہے باینے وہ وعمہ اُہ فرواکی مدد وفتت آخر لائے وہ مطلب وشوار کہ آسال بکلا "مُدَدُ اللّٰهِ" فَقْبِيرِول كِي آ واز' تومشہور ہے ليكر، وعدة فرواكي مرو صدلت بمعنى مي -اسمامنول سے می نوفع نہیں آزادی کی حياك دا مان يحي بإندازه ُ وا ما ن بحلا مصع اول من لفظ" معي " زائد مِ كبو مكه ال بہ مفہوم ہونا ہے کہ خبنول سکے علا و کسی اور جنرے نقشد سخن

بھی آزا دی کی تورفع تھی ۔ بجلب ال شاخ تشمن بيجي عاتى بي كمانت من سے كوئى سوختە سالان كلا شاعرنے دوسرے مصع کو ہلے مصرع کی کول علّن قرار دی ہے واضح نہیں ' قطع نظراس سے بجلیوں کے سانخہ بچھنے کا نظراستعال کر نا د بغ (ج جاره گر ناصح مثفق دل میصیرو قرار جو ملاعتق من غمخوار وه نادال مكلا لفظ " فتسرار" بر محی یا ، افید کی ضرورت ے" دل بے صرو فرار" کھنے سے یہ احمال سدا موما سے کہ فرار " ول سے - 4 16

ول بھی تقامنہ سے بس ال ڈکل جانے تک المام الكسينة مين لكاكرعنسير جانان كلا تَعْمُ كُلُلُ " صَحِيجِ نهين لفظ" عُمْ" كي ساتھ" نكلنا" استعال نہیں ہوتا ۔ بہاٹ ریا تیا ہے۔ ع تنام قوت غم صرب دل بهونی ورید ز میں زمایس ہی نہ ہوتی نہ آساں ہوتا موجوده وصورت مين ببيسلامصرع دوسرس مصرع كى على وتسرارنېس ياسكنا ' اگر غم كى جسسكه دل كالفظ اور دل كى جگئنسى كا نفظ بوتا تو بیر معنی ہوتے کہ ول غم کی وجہ سے نا نوان ہوگیا می ورنه ناله وقعتال سے زمیں ہوتی نہ آسمار بہوتا۔

کالضبط عنب عثق اے معاذاللہ کہیں کہیں سے جویہ ماجرا بہاں ہونا مصرع ڀا ني ميں" جو "کا لفظ مفيد معنی نہيں اكر" حو"كي حكر" نو"كا نفظ بوتا تورديين إمعني مٹاویا غم فرفت نے ور نہ میں فانی ہنوز انمیٰ مرگے ناگھاں بوتا کم سلے مصبع میں " میں فافی "غیرضیج سے ووسیم رصيع مين ر ديف" ہوتا'' بھي بے معنی ہے' به مقام - ج لا"كاب کیوں خون دل لگی ہی زمیگی جگر بیس آگ اسے نناگ عاشفی تری غیرت کو کیا ہوا ا ہے ننگ عاشقی کہہ کر خون ول کو غیرست

دلانے سے ظامیر ہوتا ہے کہ شاعریہ نہیں جا بننا ک مگر میں اگر لگی رہیے بعنی سوز محبت یا فی ر<sub>ہے</sub> حالانکہ چگر میں آگ کا لگا رہنا ہی عین عشق ہے۔ ا فاتل سنجل که به بگیره واپسیر نهیس خیرے میرے دل کے لہومیں مجھا ہوا یہ" لہوس مجھا ہوا خبے" کیا بلاہے ؟ زہرس بچیا ہوا تحثیر یا نشتر نو اُرُدو میں سنعل ہے جوزیا دہ تنز اور ملك محمل ما ياسم -ا مع منودي زي زي فران ماني يهرنا ہے دل مں کو فی مجھے ڈھونڈ تا ہوا 🐇 بعنی معشوق عاشق کو عاشق ہی کے دل میں وهوندنا بجفرنام بم بحببا غوب ؟ در امیان کشتی تى ميان دريا\_

مبيرى بوس كوعيش دوعالم بعى نضا فبول بنبراكرم كه تُونے دیا ول موكھے ہوا "ل وكها بهوا" صحيح نهيس، غُكِّين كا ترحمه"ول وكها" اُرُدو میں منعل ہے ۔''مہوا'' رویف منخل معنی ہے . مجھ کو سرے نصیب نے روز ازل نہ کیا وا دولت دویبهان نه دی اک دل مبتلا دیا بحالتِ اضافت" دوجِها ل" بين" واو "كوملفيظه|| لا اصحیح نہیں '' دو'' فارسی کا لفظ ہے۔فارسی میں اورجب اردویس فارسی ترکس کے ساتھ ہنتال ہوتا ہے تو '' واو'' معدولہ ہوگا جسے ع:۔ آ دم دو باره سُو سے میشند برس کی (دون) اورجب اردو کی ترکیب میں استعال ہونا سے تو " وا و " کو ملفوظه لا نا ضروری ہے جیبے ع:-

س ليج وو بول ہے افسانہ ہارا رمنیر، علاوہ اس کےمصرع اولیٰ میں حرف نفی " نہ " کی تقديم على فصاحت ب اور غلط تھي! بيال بنين روزِ جزا گلہ توکیاسٹ کرستم ہی بن ہڑا بائے کہ دل کے در دنے در د کو دل نبا دیا دوسرامعرع مهل ہے۔" ہاے"کے بعد" کہ" كانٹے كى طبح كھٹكتا ہے 'نيز ول كے ورو نے ورو کو دل بنا دیا" آبییا ہی ہے جبیا لوئی زید کے شاعب ہوسنے کو بوں بیان کرے کہ زیر نے زیر کو شاعب ینا دیا نیر شکرسی بن بیرا اسی نوب ؛

آگ لگے اس آگ کو کھو: کُ و یا حلا ، ا "ِرانی اگ میں بڑنا" تو اُردو میں منتعل <del>ہے</del> یعنی دوسرے کی مصیبت اینے سر لبنا کہ ابنی آگ" کهه کر اینی مصیبیت مراد لبینا ر آپ ہم اُ ہے مود کے معنی ہے ہم آب بطاہیے جیسے ع: ه بن مهم آب مناع خن محساقه (غالب) اُ ف کے گنام گارہم میں تو مگر خطا معا آٹھ بھے کے در دنے دل ہی توے وکھاویا تصرع ان مهل ہے" در و نے دل گھا دیا "ایبا ی ہے جیبا کوئی کیے زخ<u>م ن</u>ے

ی تو ہے زنجی کرویا۔ قبرين جب سي طرح دل كى ترثي ناكم بمونى يا وخسارم نازنے حشر کا آسرا ویا تُنْهُ سرا دينا" يعينے سہارا دينا ' بھروسا دلا ناہمال پامعنی مراویس بو ول نه کسی طرح کشی حب مری زندگی کی را جیمیٹر کے وات ان غم دل نے مجھے سُلادیا محاورہ نو" زندگی کے ون کا طنا "ہے" زندگی - July " - 1) 6 المامى لاش رحضور موت كوكوست تواك اپ کو بیمی ہونتی ہے کس نے کے مٹاوا محن انی میں آسی کو بیکھی ہوگئی سے بے محل سنعال ہوا ہے اس سے نماطب کی

اک کونہ او ایس ہوئی ہے محصوص السے موقع رحب ننوق لفظ عمر "مع خطاسه کالی و ار ریم تشنیل کی دا درسترینیم توکون دے خو وسرشا مرکیا تجیی شمع نے دل تجیادیا گریدنینی زاری کفظ گریدگی صفت أتشير لا ما صحح نهيس -دل میں سما کے عمر گئی اس بندیصا کے عمر کئی تى ئىلە دوست نىكىسىناكى دەسادا بُكَاه بِعِزا"بولتے ہیں" بگا ہ بھر جاناً 'نہیں بولتے ما سوائے ول میں اک بنگامہریا کردیا جشر کا فر کا وه ول کے کر مکرر دیکھنا "ماسوا" بلعنی جوسوا ہو 'عموماً ان جینرو<del>ل '</del> ے استعال ہوتا ہے جو ماسوائے ڈاپ باری نعالیٰ

ہیں یعنے موجو دات' مخلو فان' نیکن اردو میں تسوا" بمعنی علاوه منتعل ہے اوراس کے ساتھ نفظ" ما '' عمومًا نہیں ہوتا' یہاں'' ماسولیے دل' سے کیا مراد ہے ؟ اور دل کے سوا عاشق کے یا س وه کونسی جنرس ہیں جن میں ہنگا مہ ہریا ہوسکتہ تنذلب مي نفايس ساقي جات بنراري ساغرا ورهيرز مرسى ليربز ساغرد تجينا مصع اول میں لفظ" تھا " مخل معنی ہے اس کی حبکہ بر" ہوں " اگر ہوتا تو ردلیف بامعنی ہوکئی دیدنی ہے رنگ ال مرڈ وب رکھبنجنے کیعبر نمراتھی کیا دیکھنے ہو تھم کے جنجر دیکھنا کے دیکھنا" فصحار نہیں پولتے ، تھم کالفظ

عموماً تكرار كے ساخة استعال ہوتا ہے۔ جيسے تھم تھم کے دیکھنا ، تھم تھم کے قدم اٹھا نا ، وغیرہ ۔ بول جائیں اس نے اٹھھیں سادگی تو دیکھیے برم میں گویا مری جانب است ارہ کردیا "جرائیں اس نے اٹھیں "برکمیب درست نہیں۔ نصول کی وجہ سے ردید اوا " کو دیا ہے۔ فصل کی وجہ سے در جرانا" کے بغوی معنی مراومونگے بج ربا تفا اک جو آنسو داروگیر ضبط جونشش غم نے بھیراس نظرہ کو دریا کردیا لفظ" پیر" مفید معنی نہیں کیو کر اس سے بیر لازم آنا ہے کہ اس سے پہلے بھی جشش غم نے آنسوکه در ماکر وما تھا۔

جب ترا ذکر آگیا ہم دفعتاً چیپ ہو گئے وه حِيبًا إلا إلا دل بم نے كه افشا كرديا وه جيبايا" فصحار تهيس بولنے' اس کي مگه تُولٌ " الرَّبُونَا نُو فصاحب كا بهلونه وبنا' على مُل " کی نگرار تھی مخل فصاحت ہے۔ در د مندان ازل رعشق کا احسان ہیں دردیاں دل سے گیا کپ تصاکہ پیدا کردیا نو کیا در د از لی عشق سے سوا ہے ؟ دل رمهيلوسنكل جانے كى بھررك لگ كئى محصس نے آنکھو آنھوں یں تفاضا کویا 'رٹ لگنا'' بینے بار ار کھے جانا' لیکین ارُدوس مة نبیں جیسے عواس امری لگ تھئی ہے رہے اُس

کس فدر ببزارتها دل مجه سے ضبط شوق ب<sub>ی</sub>ہ حب کہا دل کا کیا ظالم نے رسوا کر دیا صنعت نظر سے قطع نظر مصرع نانی میں اگر دل" کے عوض ضمیر اشارہ لائی جاتی تو لفظ "دل" کی تكرار كاعبب مط جاتا -تجلیات وہم ہیں مثا دائت ہے گل کرشمۂ جیات ہے خیال وہ بھی خوا کے تجلیات کو توہم" کی طرف مضا ف کرنا ورث نہیں اس کیے کہ" وہم" کوضو اور نا بندگی سے كوفئ مناسس بيس م ول ا ذيت آ فري ربينِ المحانبي خداے بے نیاز ہے جیان ضطراکا "فدا" كالفظ محازاً بحى استعال بوتا ي

جیسے خدائے سخن وغیرہ ' لیکن" خدا "کے لفظ ك ماقة " به نياز" بطورصفت لانے ك بعد خدا کے معنی حقیقی ہو مگے یعنے پروردگار كائنات لهذا ول كوخائ بي نياز كهت بنائے نہ حال دل نہ حال دوجیا ہوں مّال بوحتيا بون س دل وفاخرا كل مصیع اول کی ترکبیب درست نبس نه حال پوسینا ہوں میں'' کی بچائے '' حال نہیسیں يو حينا بول مين" جاسيه \_ جہان بے سکون ہی سکون ہی سکون مری کا و مضطرب سے راز انقلاکا بحالت اضافت لفظ " بے سکون" میں 'نون'

للان سجیح نہیں خوا ہ اُر دو میں ہوخوا ہ فارسی وہ صرف صرفین سہی حیات بھرحیات ہے کہاں سے لاؤل اعتبار مرک کا میا کا نفظ" مرف" زائر جهای کے ہوتے ہوئے لفظ "صد" کی ضرورت نہیں اور اگر لفظ '' صُمدٌ مهو تو لفظ ''صرف'' نذهونا چاہیے۔نیر'' اعتبارلانا'' غلط عهدجواني ضمرموااب مرتبين صنيبي مم مي مين تعرب اك مرمان كازمانيا شعر عجز نظم کی ایک افسوس ناک مثال ہے ' فطع نظر اس سے" نہ " میں" نون کے فتح کا استباع اور" کا "کے الف کا اخفاء وونوں نامائزیں ۔

ورنه كييمعسام نهبين لوطاسابيما وتفا دونو*ن مصرعو*ں کی بندیش کا نو ذکر ہی کیا' یہ لہناکہ" ول اب دل ہے" ایک ہے عنی سی بات ہے۔ شعبدت انكول مم نے ایسے کتنے دیکھے ہیں أبحيكه لمي تودنيا دنجي بندموني افسانه تها "أنكه كفلنا" بيدا مونا" أتنكه بندمونا" فوت مونا اس لی فرسے شعبرے مرک وزیب سے متعلق بيونگ آنڪول سے نہيں۔ فآني كوكبيابي سي بعرهي تجدي سينسبثهي ديوا نزتفا تضاكس كالتب رامي ديوا يتصأ تھا! تھا!! تھا!!! سے شعرمیں جو لطف توسیقی بیدا ہوگیا ہے وہ محاج تشریح نہیں ۔

أسال گرم ثلا فی چا چیے کیسا بجلبوں کے اک انتارہ مرتفسرکا، دکھلا دوسرامصری ممل م ى امريم منفق موكر اك اشاره كرنا محا ا ر دين هي محيح نبير "كطل ما يا -- - L " B' b Jos بحسافي س عاميه کھر کی کیفیت بند در بيرشبنته خالي دل بيمراساغ كهلا شاعرا بنے گھر کی کیفنیت بیان کر رہا ہے س لحافل سے دوسرے مقیع میں ول کا ذکرحیں كالفلق ذاب نناعر سے بے به موقع ہے مركا ذكرك بوت "مرشيت كم كر شينت شرا مُراد لينا بحي صحيح نهين الرمنجانيكا ذكر بيونا نو

سر شنبنی سے مرا و شبیننهٔ نزراب ہو "ساغر كهلا" كالمطلب يمي نهين كهانا -بندم بالنفس موسر توسط جليك ہم نے دیکھا پنے فنس کی تیلیوں میں کھلا وُوسرا مصرع مہل ہے' تیلیوں کی بافت میں جوروزن ہونے ہیں ان کو " در" کہنا صحیح نهیں' "کھلا"ردیت سی مفید معنی نہیں' کمولا ہوا کا سے۔ التَّه اللَّه اللَّه وَعَالَمُ عُمَّاكُ وَوَاتَّمُ وال كُفُلا بالإجابت ما نَفْس كا دركه لل " دو" کی تکرار اختصار کے لیے آتی ہے' حسے دو دو اتیں یعنے مختصریات جیت دو دو نوکس تعنی تھوڑی سی سخت کلا می

ك دعاكے دو دو اثر" كهدكر دوط ح كا اثرم أ لینا سیج نہیں، اس مفہوم کو ادا کرنے کے بیے ۔ دعاکے دوائر کہنا ہی کافی ہے۔ دل بن خم شکو ریخی صورت ببینالم بیر وه نگها نُف وه غره ناوک بُیمِها نشتر کھلا مصع أنى مهمل سيع، ما وك نوخير جُمِعا السيسكر. نشنز کھل سے کیا مراو ہے۔ اُ ف اس آزا دی بے مبنگا م کی مجبورای میر قفنس کے ایس بوں مبیٹھا ہی رہنا پرکھلا ~ Jan Je 2 2 " Bi, 4" قطع نظرٌ يفظ " أزاديّ " بين" ي "كو مشدّ ولا نا فعامت کے ظاف ہے۔

ىمز وعدهُ اطل نهيس بنسيا ديج<u>واس ك</u> ول کا نبیاٹھا دیجھکے ابوان نمت دل کا نب اٹھا'' صحیح نہیں'' ول *لرز* نا'' کے معنى مين" دل كا نبينا" بويت بين" دل كانتُظُ نهير، مجنته نترايوان تهنأ يضرّد ل" دل كازانكا رامير تو بهسنهٔ گذر صرصر غم وا دی دل پی ر با د نه کرنهاک شبهدان تمت "گذر'' امرکاصنعہ ہے" گذرنا'' سے' اردو میں "گذرنا" کے کئی معنی ہی مثنل را ستے سے مذرنا ' یاس سے گذر نا ' کئین طلق گذرنا' واخل ہونا کے معنی میں سمجھے نہیں' " میں" کی بجائے - 2 1 " " " " Ear Ly 'ننہیدان تمنا'' کے معنی ازرُوئے مرکیر

وہ لوگ جن کو نمت نے شہید کر ڈالا' کسب کر. شاعریه کهنا چا بنا ہے کہ وہ تمنائیں جو شہید موكنس علط! شعرمل ي -مضهون نومكتوبإزل كانهبين معلوم ر لکھاہے مرے خون سے عنوان تمنّا موحوده نركبي من عنوان" كا مضاف البيا ملندے" ہے" نمنا" رنہ میں - شعرمہ کل ہوگیا؟ جزواغ نهبس كوفئ جراغ مسرنزست سينب مراكورغب ربان تنت "گورغریبان" مطلق گورستان کے معنی میں سبح نہمیں گور غریباں تعنی وہ جگرجہاں میا فروں یا غربیوں کی ٹوٹی بھوٹی فتبہریں بهول' اس لحاظ سے گورغسے بیاں کو" نتنا"

كى طرف مضافت كرنا غلط بها ورشعرب معنى -اک جان ہے وہ خیرسے وار فنۂ غم ہے اک دل ہے سو ہے سوختہ سا مان تمنا ''خیبرسے'' مصع اول میں بے محل استفال ہوا' "خبر<u>سے</u>" بعنی ما ننیارالیّد' ایسے موقع بر یو <u>لنتے</u> ہیں ہماں نداق باطنیز مقصود ہیو۔ کسی کے ایک انثارہ سے کس کو کیانہ مل مننه كوزىست ملى بوت كوسسا نربلا بہلے مصبح میں" کیا نہ ملا" صحیح نہیں ایسے موقع ير"كيانهين ملا" بولنة بين -وعاگلائے انزہے گدا پینکسے نہ کر كه اعتنها دِ انْزِكْيا بلا بلا نه بلا بفظ" اٹر" کے ساتھ' کرنا' ہونا' آنا ' وینا'

یے کہ در زندال کھلا ہوا نھا اور فیدی چھوط گیا حالانکه شاعب بیسوال کر راب که کیول درزندا کھلنا ہے؟ اس کئے اقتضاے مقام یہ ہے کہ یوں کھے کیا کوئی قیدی چیوٹ رہا ہے۔ وعده کی دان گر د شِ افلاک رُکگئی حب نم سے بن گئی توز ما مذا مجرو گئی "ز مانه عجر محکیا" نهیس بولتے ' دنیا گردگئی بولتے م و ا ہے آج نبیمار اسب دو ہیم کا مناہد اب وہ دل جو سا اور اجڑ گبا اس شعر میں دل کی امسد کو بستے سے اور ایس کو اجڑنے سے تعبر کیا گیا ہے ظاہرے کہ دل مس محی امید اور کھی یا س موتی ہے اس مناسبت

آبها ا وراجرٌ گیا" صحیح نہیں بصبیغیر ماصی استمراری ابتا نفا اوراجرً نا نها' جاہیے۔ ول کی مفارقت کو کھان تک نه روئیے الله الك عمركا ساتھى جھوگي " کہاں : کہ نہ رو مئے" سے قطع نظرُ ایک عمرُ مرت العركم منى من حريج نهس اك عمر 9 and - 6 آه کو چاہیے آک عمر انز مبونے کے (غالب) ول کی مفارفت " بھی ہے معنی ہے۔ بنتى نبس سے صبر كورخصت كيے بخير کام ان کی تقیہ لرزگا ہوں سے ٹرگھیا كام برگيا" صحيح نهين كام يرنا برنتي كام يرطانا" نبيل كنة -

بدلا ہواہے آج مرے آنسووں کا رنگ کیا ول کے زخم کا کو ٹی ٹا نکا دھٹر گیا النكا أوهركيا أصبح نهين المانكا روك مانا یا بلفظ جمع ا بکے اوصر جانا 'اردو میں منتعل ہے صتباد بوں بروں میں گرہ یا ندھتے ہیں کیا بیدر و بند بب د کسی کا حب کردگا بروں میں گرہ ما ندھنا "بے معنی ہے اردومیں يرا تدهنا بولت بين -وہی برق تحلّی کا رفز ہا اب بھی ہلتگین بگا ہوں کو بیشہری نہیں بہوش محبالا بكابين چكا جوند ہوسكتى بين نظيره موسكتى بي بهوشر بنس

خدا دشمن کوتھی بہ خواب محرومی مندو کھ<del>ال</del> ا دھرا کیا ہے رُسٹس اورا دھرخا موش موجا یا ایما ہے پرسش" یعنے وہ اشارہ جوکسی شخص کو سی شخص کے احوال پرسی کے لیے کیا جا ہے جیسے ایمانے قتل' نیکن شاعر پر کہٹا جابتا ہے کہ افغارہ سے مزاج برسی مو رہی ہے، صحیح ہمیں تیری محبت میں ففظ دو کام آتے ہیں جورہ نے سکھبی فرصت ہوئی خارزش کیا ا لفظ" ففظ" تخصیص ' حصر وانحصار کے لیے استعال ہونا ہے کیکن بیاں فقط" کی بجائے "یہی" لایا جاتا تو بہنتر نھا' قطع نظر اس کے خاموننی'' کو کام سے تغبیر کرنا ایک مہل سی یا سنے ا

خدار کھے نشرار عشق کو وہ نٹم مع سوزان ہوں جلے جا اجیے مکن ہے یا خا مونٹ موجا یا اس شعر میں شمع سوزاں ''سسے مراد ذانِت ثناع ہے اور وہ شرار عشق سے جل رہی ہے ' اس کھا ط سے دوسرے مصرع کا یہ مکرا " مکن ہے خاموشس ہو جانا" ہے معنی ہے۔ مرضی نفاکسی کی مهنی موہوم کا فاتی وہ اُن کا دیکھتے ہی دیکھتے رویوش ہوجا ا "يكفتيرى ديكفني رويش موجانا "يف فوراً غائب ہوجانا ۔ تحباخوب المعشوق ہے ایجھلاوا!! زى ترجيي نظركا تيرب شكل نظيكا ول س كے ساتھ نكليگا اگر بدل سے نكليگا دوسهامصرع اگريول سونا نو بهترتها: ــ

ع وماس كے ساتھ لكليكا اگري إست كليكا اورنفظ" دال" کی نکرار کا عیب جومخا ف آ بی شبغم میر تھی میری خت جانی کو نہوت تراكام المال بخجرفائل سانكليكا تفظ" شب" كوغم كي طرف مضاف كرن ے بعد" بیں " کا نفظ اضافہ کر افصاحد دو سرا مصع بھی مہل ہے جو کہ کا مشاعر کا ہے اور کام سے ممراد شنب غم سخت جاتی کو موت آنا ہے اس لیے " نزا کام "کی جگہ پر موت آنا ہے اس لیے " نزا کام "کی جگہ پر "مرا کام" لایا جا"ا تو مصع یا معنی ہوتا ۔

نضورکیا نزا آیا قیامت اگئی دل میں که اب سرولوله با مهر مزار دل سے نظیطا ولولے دل سے تکلینگے یا مزار دل سے ہ امن كا ولس ورس الحي قيامت عيا كهان تك مجيد نه كسيا توانوسنه جان أكبيحي تكلف برطرف يصطنال والمنكليكا "دعا ول سنطلكي" نو كهند بين ليكن " اله ول سے نکلیگا" نہیں کہتے ننرمرے اول لاجوا پ كيا سوال نوم واز بازگشتنت آئي عاسی کے سے طلب سے مرے اول کا بهلے مصع میں لفظ" سوال" بلفظ واحد لایا گیا ہے۔ اس لیے ووسرے مصع میں سوالول" یو بر عدو حسم استهال بوای ورست نبیدی

بر طلب معنی طلوب غلط ہے۔ تبینان کی مرسے گذررہی ہے بگاہ يس ب فراسي خلاس نگاه والول كا « مگاہ والا ''صحبح نہیں' اس مفہوم کو ا دا کرنے ك أردو مين آنجه والاستغلىك-کسی کے غم کی کہانی ہے زندگی فانی زمانه الک فسانه ہے مرنے والول کا مصرعوں میں معنوی ربط نہیں"کسی کے" کی بجائے يبل مصع مين عم و الم" جاسيه -مزدہ نشکبین سے بنتایی کے قابل وگیا دل پيجب تيري گابين ح گئين ال ہو گيا نگابرهم جانا"صحیح نهین نگاه جنامنتعل اسی طرح دل اول ہوگیا مھی ہے معنی ہے۔

مون آنے تک ندائے اے واکے ہوتوائے زندگی مشکل بی تھی مرنائھی شکل ہوگیا ''موت آلے 'ک ندائے" بعنے قضا آنے کے بعدآئے 'اس موقع پر یہ کساکہ" مرنابھی سنکل ہو گا "نے معنی ہے۔ كركے ول كاخون كيا بتيا بياں كم كوئس جولہو آ کھوں سے دامن رکراول ہوگا کا "ل نون بونا" دل خون کرنا' ارْدومسنعل ہے" دل کا خون کرنا" صحیح نہیں نسیہ زوو مصرعول میں اشنے 'وک "اگئے ہیں کہ شعر خاصا کافتان بن گاہے۔

در د فرفنت کی خلش وابیئدانهٔ است نهی معائے زورگانی مرکے صلحل موگیا مصع نانی کی ترکبیت سے بیر واضح ہوتا ہے کہ رنے والا شاعرہنیں ہے ملکہ مدعائے زندگا فی ہے سن كينيانا مرانكهين كھول ديتا نضا كوني آج تیرا نامهے کر کوئی غانسل ہوگیا لفظ" کو ڈی " کی تگرار مفید معنی پنیس اس سے به مفهوم بونا ہے کہ نام سنگر آنکھیں کھول وسيت والا اوربه إ اور نام كى عافسل موسيم والااور!! ہم کو مرنا بھی میسرنہیں جینے کے بغیر مون نے عمر دوروزہ کا بہانا مایال لفظ" بهان " کے ساتھ کرنا النا ابنانا علنا "

ركهنا و وهوندنا استعال بونا بي جابينا بنس جسلوه محسوس سبی آنکه کو آزا د توکر قبید آداب تماشا بھی تو محفل سے اٹھا "زا دکرنا" ریا کرنا' جھوٹزنا' قیدسے ریا کرنا کے معنی میں مستعل ہے' بہال آنکھ کو آزاد توکر" س معنی میں استعمال ہواہے ؟ نیز" بھی تو" کا الما كمنا! مونش حب تک ہے گلاکھونٹ کے مرحانیکا د م شمشیر کا احسال زے مل سے اٹھا دور مع من الله "رولت لصيف ا ماضی ہے' اس لیے مصاولی میں ہے' کی - E & " W" of

موت مستی په وه نهمت ې که آسان کفی المام المنكل سيماً على الزام كمشكل سيماً عُما "بُتمت أَرضُنا" الزام أَرضُنا ' دونوں غلط -عمر امیب کے دو دن بھی گاتھ ظالم بار فردا نہ ترہے وعدہ باطل سے اُٹھا لفظ"عم" كو" امب " كي طون مضا ف لرنا ہے معنی ہے۔ اختیارایک ا داخهی مرخجبسسوری کی بطف سعى عمل اس مطلب باطل سے مُثلًا "تطعف الحنا" صحبيح نهين" لطف أثلها نا" لو لتے ہیں۔

بيم نومصراب حب نول سازانا ليالي عير لیئے وہ ننور اناالقبیں کرمحل سے اٹھا ننورانها "نولولنه بين جيسه ع:-اک شوراٹھا' گورغریباں مس لکی آگ (سیر) نكين محل سے شوراطا" صحيح نهيں -کس کی شتی نیه گرداب فنا جابه بهنجی شورلبيك جو فانى لب ساحل سے أفعا كسب سے سنور الحا" صحیح بنہیں ۔ . نمر در و دل عنب ونیاکیا اک مطایا داغ اک پیداکیا ظاہر ہے کہ شاعر نے غم دنیا کو نزر دردِ دل کر دیا لینی عشق ہیں دنیا کو بھلا دیا 'گویا د نیا کا غم جو ایک واغ سانفا مط گیا' اس لحاظ سے

مصع میں" اک پیدا کیا" بےمعنی ہے ہے شال عبود بین مصروف ڈعاہونا منطور شببت تفابهرناله رسيا بونا مصيح ننا ني مهمل ہے" ہرتاکہ رسا ہونا" نیں ہرنالہ کا رساہونا کیا ہے۔ جهان جال مین نہیں یادیار ولین نہیں جال يار کا چرچا کهان کهان مه موا بہار مصرع کی مناسبت سے دوسرےم مين" نه بهوا" روليف رجيح باسمين "نه بواك عوض - 2 6 ' C U' ہرآن فننہ ہے ہرفننہ اک فیام ہے تراستنباب موا دور سمان نبوا " آن" کا لفظ جان کے درن پرستعل

ع اک آن سنگر میں ہران کلتی ہے (داغ) ہمیں ایمی ترسے اشعار یا دہیں آقانی ترانشاں ندر ہا اور بے نشاں نہ ہول عملا "بے نشاں نہ ہوا" کس کی خبر ہے ؟ بیر واضح نہیں اس کیے مصرع نانی میں بے نشال نہوا سے پہلے شمیر خاطب " تو" لانا جا ہیے۔ وه جلوه مفت نظرتها نظركو كبا كيي كه يمير بمي ذوق نناست به كاسيا بموا مُفنِ نظرٌ اضافت كم ماندًا ورافنافك بغير دونول طرح بے معنی ہے۔

اله بالزن معرج اول معرع دوم ي عبارت يول كا

ملاا زل میں محصے میری زندگی کے عوض وه ایک لمئیسنی موصرف غوام ا بهلے مصرع میں لفظ مجھے" ہونے ہوئے ہوئے ممری ى ضرورت نبيل بالمسجع" رسے يا "ميرى"-بل گیا زیدان بُرا ہو نالیسٹ بگہ کا ما جنك أعامه الماكم برطق مرى زخركا يُّو أك الحُمنا" بعني كميراكر ألمُمنا اس لحاطب موع نانی من گھرا کے" زائد ہے۔ فكرراحت جيور ببيني سم نوراحت ملكئي بهم نے قسمت سے لیا جوکا مرتبہ تدبیرکا مجھوڑ بیٹھنا "صحیح نہیں ترک کرنے کے معنی میں "جھوڑنا" مستعل ہے نیٹر ہم تی نکرارہ کو تھ

آب کی آزردگئ بےسب بھی خرہے كما مزے كائے تقاضا عذر بے تفصر كا لفظ" آزروگی" میں " ی " کو مثبّہ د لا نا مبرے دل سے بوجتے ہیں کیا وجن يا ويعير كُمْ مِومًا يُفا كوني ُسِكان تبركا لفظ" كونيُ " كا استنعال اس وقت صحيج ہوتا جبکہ ایک منیر کے کئی پیکاں ہونے۔ وصال نيراخيال تيراجو مونو كبونكرنه موفوكنونكر نه تجهه به تحجیه اختیار ول کانه دل به تحجیه اختیار میرا وصال نیرا ہو تو کیو مکر ہو'' یہ ترکہیے صحب نہیں کے سے وصال ہو تو کیو نکر ہو اواسے -

قدم كال اب نوگھرسے إبرحود م سينے سے إلى وكيمآنه اسانتظاراينا لحدكوبنخ ظسارميرا تنظر بهنا "کے معنی من" انتظار و یکھنا" رنهيں اُردو ميں" راه و بھنا" مستقل ہے . سناب انفاب الكبوله حلومس كيماندهوا فسكر الهما طواف دشت حنول كوشا بد كماسے فانی غیار برا "غبار" بمعنی گرد' وهول' مه مجازاً ملال کدور مے موج میں کیا معنی مراد ہیں ؟ المفتى نهيس يختمت نظاره حال منحه دیجمنا برول حلو 'ه نظاره ساز کا خد النعل بو الما " المعنا " المعنا الله المعنا المعنال مانينر علوه كاستعدد يكونها مهمل ك

مرين نوق نے سکھا یا اسے شبوہ کتفافل نه مجھے نیاز ہوتا نہ وہ بے نیاز ہوتا مصرع نانی مہل ہے" منیاز ہونا" صحبیح بہیں' "نباز عاصل ہونا" بولتے ہیں۔ چار زنجیرعناصر بیہے زنداں *ہوقو*ف وحنة عنق فراسل لمباريونا مهما عناصر کو زنجیرکس اعتبارے کہا گیا ہے؟ وحرف واضح نهيل-دے تراحن تغافل جیے جوچاہے فرئیب ورنہ تو اور جفا و کل پر کیبٹ بیماں ہونا مصمصے ج اولی میں ''مجو '' کا لفظ مخل

44 وه قيامت المُهائِّ بجبر ننے ہيں سمال آج زیر یا بنر ہوا " قبامت الممانا" توصحيح ب كين فيا تھائے پھرناصحیج نہیں۔ لیا بلا تھی ا دائے پرسسٹس یا ر بہلے موع کے لحاظ سے دوسر۔ میں رولین " نه ہوا "صحیح نهیں " نه ہوسکا بیم نمنا سے سی کی مہمان صطراب <u>بېلے مصبع</u> میں رو لیف مفید معنیٰ ہسب مان اضطراب" کے عوض" مان مضطرب

ہوتا نومصرع بالمعنی ہوسکتا۔ وقت عرض حال السافكرني مارا مجھے كحيم أغاز كيونكر دامستنان اضطاب " فكرف الأمجه صحيح نهين اردُّ الأجابي، تعسني ملاک کردیا' بر مادکردیا' تناه کردیا وغیره۔ كب سے آغوش محد ميں ہم ہيں سرنا يا فرار وهستم برور ہے اب مک برگان اضطراب " فرار" ينعنے بھاگنا ' يہاں' سرتا يا فراركے كيا معنی ہیں ؟ اگر آ ما وہُ فرار مراد ہے نو کہاں بھا گئے مجه كومضطرد يجيكران كوعجاب آنے لگا بوطي بين وه بركا <sup>ب</sup>ين راز دان ضطراً ہوجلی ہیں'' فضحا نہیں بولنے' ہوتی طی ہیں

اصطراب دل کے شکووں نے کیا اُلٹا اثر بے نیا دنطق ہے گویا زبان ضطرا بهلے مصع کامطلب توصاف ہے بعنی نیکووں کا اُلٹا اثر ہوا کیکن اس انڑ کو بے زیا فی کا نتیجے فرا دیناصیح نہیں' بلکہ یہ نتیجہ" زبان اضطراب" کی کج مج بانی کا ہے اس سے سوع تانی میں لفظ بے نیاز" مخل معنی ہے۔" بے نیاز" کی حسگ ننا" لا ما تا توشعر ما معنى بونا. الشك اك أك كرم سب أوارهُ داس تبو رفيته رفيته مط گيا نام ونشان اضطرا "اک اک کرکے" <u>تعنے رفتہ رفتہ ج</u>نکہ دو سرم<u>صرع</u> ہیں رفنۃ رفنۃ موجود ہے اس کیے <u>پہلے مصرع</u>

ن" اك اك كركے" ذاكر مے بس اک آ ہ جہاں سوز کے اٹر تک میں پیر خار بر ف قفس دام اسمال صب د مصرع نانی میں قنس 'وام أسال صياد کو ایک مذکب مناسیت بنے اس لیے کہ آسال نے صیاد کے فریعہ سے دام یں گرفتار ليا اورقفس مين والا نبكن خاريرق "كواسيري کی شکل سے سے سا نظری ؟ نكل ہى جا ئىنگەنا ليەدىبن سے خونگوكر زان نبس نوکھلیے گی رگ زبان میا مصرع اولی مهل ہے" نالوں کا خون ہو کہ وين سنكل بانا" معني فيزي

حیران ہوں رنگ عالم نصویر دیکھ کر كيايا وآكيا مجھے زلنجسب ديجھ كر عًا لم نصور" بينے "منظر حبرت " اس كوزنجير سے كربه فنسر بإدخموشي مين افربيداكر <sup>۷</sup> ها درد بنگر دل بیدر د مین گهر سیداگر تُقريبدا كرنا" غلط ہے 'اس موقع ہر گھر كرنا ' كيت بين -ته میں جاسطے سے تو قطع نظر کر کر دیکھ تطرح تطري سي سمندرب نظريداكر بہلامصی ضعف نظم کا اک نمونہ ہے نمیہ "کرکر" کی فصاحت تعربیف سے متعنیٰ ۔

جننے غم جاہے دیے جامجھ یا رب کین ہرنے غم کے لیے تازہ جگریب اکر اگرچیر" تازہ" کا نفظ کئی معنی میں استعال ہونا ہے ا لیکن جگر کے ساتھ استغال ہونے کی وجہ سے سامع كا ذين نفظ" إسى" كي طرف منتقل بوجا آ ہے جو آزه کی صدیے سے تازہ کلیجی۔ عشق عثق ہو شایرحس میں فنا ہوکر انتها هونی غم کی ول کی ابت ایبوکر بيلا مصرع بهل سے كيو كرحسن ميں فناہونا ای عین عشق ہے اس کیے عشق موشل پر کہنا ہے معنی ہے ' علی بذا دوسرے مصرع کا د وسرام محکودا "ول کی ابتداریوک" بھی کنو!

دل مهیں مہوا حال در د میں فنا مہو کر عشن کا ہوا آغاز غم کی انتہا ہوکر " ول بہوا حاصل"ے تقطع نظر" غمر کی انتہہ ہوکرعشق کا آغاز ہوا' کیا معنی ؟ ندهٔ خلائم سے معی خلائی کا ۱۹۲ بندے نے خدا ئی کی بندہ ضاموکر رشع لفظی رعاینوں کا بے معنی فرخبرہ ہے قطع نظراس کے لفظ "خدائی دنیاجیان کے معنی میں اردو کا لفظ ہے' اس کو فارسی کی اضافت برستاہے ندگھٹا ہے مرتے ہیں نہ جیتے ہی در دیرخدا کی مار دل میں رہ گیا ہوکر مصرع اول کے حس بندش سے قطع نظ

ورو سے مراد آیا ورو محبت ہے یا کوئی اور.... ورد ا اگر در و محبت هرا دیے تو اس پر ضدا کی مارکیوں ۹ عمر خضر کے انداز میرنفس میں اِتا ہوں زندگی نئی یا تی آپ سے جدا ہوکر سم ۱۶ "انداز" كو "عمر"كي طرف مصن ف كرنا عشق سے موے آگاہ صبر کی تھی صرحی خاک میں ملا دو کے در آستنا مہوکر "مدونجي" صحبح نهس اردويين مدموگي منغل اور بندے ہیں جن کو دعوئے خلافی ہے نقى بارى شمن بىركى خداموكر بلے موج میں" اور بندے ہی " سيموقع براردو بن ومندے أورمن والتربي

نام اور بنے تک نامرًا و جینے ہیں سانس بن گیا ایک ایک ناله نارسا بوکر نُحُس بندش کا نو ذکر ہی کیا ؟ ایم مصروں میں معنوی ربط تھی نہیں ؟ بقول شخصے ایک گذرہی ہے روح ارہا ہے بحبت کی لرزما تی ہے ۱۹۸ نویشیان نه مهو اینی حب یا دینر روح لزرجانا "صحیح نیس و وح کے ساتھ

تحرّانا 'کا نینا' استعال ہوتاہے۔ دل کی صدسے انرزیسیت مذکذرے فآنی

ہوش لازم ہے مگر ہوشش کو آزاد نیکر آزا د کرنا <u>یعنے ر</u>یا کرنا 'موقو*ت کر*دینا' ٹکال دینا اں کیا معنی ممراد ہیں ؟ اور اس کو مبوتش' سے

نیز مصیع اولی میں "ول کی حد" اور" دل کی حد سے از زیبت گزرنا" مضحکہ خیز ہے۔ دۇر لے ما سا كے سرعد از دل ہے آ وارۂ حسدود نساز تْسرمد" بمعنی حد فاصل کناره' انتها ُ وغیره اس کے متعلق" دوڑ ہٹا " کہنا سی کافی ہے۔ "ليجا" كالفظ عواسنفال كياكيا سيصحب نهين الكيونكم اس كا اطلاق عموماً اس شفير بوتا سے جو منتقل ہو نے کے فال مو -ہوں اسسیرِ فریبِ آزادی ر ہیں اور مشق حبیب کهٔ برواز دو سرے مصرع میں نفط " حل" غالب اُ

بُرِشْن شوق" سے تعبیر کیا ہے بینے جس طرح ل ابیان کو بیشت میں آسایش نصیب ہوگی اسی طرح شون کوچھی معشوق کے دھیاں میں آرام ورا در المحمد ال "برشن شوق" کی مناسبت سے دوسرے مصع بیں "دوزخ راز" کے معنی نہی مہو نگے کہ حیں لم ح گنه کاروں کو دو زخ میں عذاب ہوگا اسی طِن رًا زعشٰق کو عاشق کے دل ہی عذاب موّاہے کیا خوب ا راس آئے ہیں اشک وآہ کے كرندآب و بوائے غمر سے ساز ممال "باذکرنا" یعنے میل جول کرنا' سازش کرنا' اس لحاظ سے" آپ و ہوا "کے ساخہ" ساز" کا لفظ استفال ( المفك خير ع-

بم بي الرعسة مآشال يف ره گئی دُور طاقت پر واز كُلُا قنت دُور رسِجاناً بے معنی ہے ایمفہوم اُکو ا داکرنے کے لیے اُر دو میں طافت کا جواپٰ وینا اطافت جاتی رہنا کیا طاقت طاق ہونا آب ہی اپنی آرط میں توہ ۱۷۷ نوخفیقت سے اور نوسی مجاز توازن کے تحاظ سے دوسرے مصرع میں نفظ خقیقت سے سکے " ہی " ہوا جا ہے۔ ديجهيم كبابهوعثق كالشحبام دل کی ہستی ہے ہوت کا آعناز دوسرے مصبح کا بیا کاما "موت کا آغاز ہے معنی

ہے اگر نفظ "موت" کی حکمہ نزع کا لفظ ہوتا تومصح امعنی بروگا۔ ہے کہ فائی ہنسیں ہے کیا کہیے راز ہے بے سنیاز جوم راز موجودہ ترکیب میں" ہنیں ہے کا مبندا فانی واقع ہواہے جوصحیح نہیں' افضاے مفا يه ب ك" راز" كالفظ مبتدا بهونا اور" فاني" كالفظمناوي ٩ دل جيسراكر نكاه بے خاموش ہو سنس اور ست ہوئے آنیا میں شاعرت نگاه کو " خاموش 'کہا ہے اگویا ول جب انے سے پہلے" نگاہ" شوروشیول

شاید اب منت فراب عدم ہے قریب یاد خاک وطن ہے طوفاں بوشس ''لمو فال جوسش'' یعنے جس کا جوش طوفان ہو'! لموفان کے جوش والا' دونوں صور نوں میں مصرع نافی ہے۔ برم ہے میری ذات سے سالانظام یا لوطا ہے میرے عہد میں نیزاک اعتیٰ نبرنگ" بمعنی طلسم سهی نبین اردو میں طلسم لوطنا بوستے ہیں نبیرنگ ٹوٹنا نہیں کہنے۔ گلنز صلائے عام اسیری ہے سرسیر ۱۸۱ بیمبلا دبا بهار نے نمیولوں به واعمین وام پیمبلادینا صحیح نهیس اُرّ دو میں دام سجیا نا

مینائے خون عین سے مقرارہو جا عربین منعال كرنا درست نهيل-مص اولی میں جار جیزی بیان کی گئی ہیں ً وص ن كزن خبفت مجاز ' اوم صع أني ي رب دوعالم کا ذکر ہے بھنے عالم مستی ت كو عالم بكوشس سے تو و صدت اوركترت جانے ہیں' اس سے برعکس اگرمستی اور

يفت اور محاز غيرمتعلق بهوجائے ہيں . عدم ہوست بیرے فطریت کال كس نوقع بداعمًا كركي ازغم بهوش عدم ہوش میعنے ہوش کی نمینٹی ایموش کا نہ ہونا' اس کھا طر*ے مصرع او*لیٰ کے بی<sup>معنی ہو</sup> کہ نظر*ت ہوشش کی نمیستی پر* مائل ہے نمیکن جب سہوش کا وجود ہی نابت نہ ہو تو پیر اس کے م*ا ہو* یر مائل ہونے سے کیا معنی ؟ عجب اک سانځ مېوش راينځي وه بگاه ۱۸۶ میں ہول کے عمرہ قانی مہدتن الم میون مطلق " بكاه" كوسانحه كمناصحيح بنيس أكريه كها جا ياكه اس كا نكاه والنا أك سانحه نفا تو تصریح بالمعنی ہوتا۔

خصدت'' تمبعنی جهان<sup>ی</sup> ا جازت مصی*ع او*لی میں تفظ رخصن منحل معنی ہے اگر اجل کو تلفین کی اجازت وی گئی تونکفتین اینے والا کوں ؟ حالا کہستاعر یہ کہنا جا ہتا ہے کہ اجل کو تلفین (نصبحت) کُٹاکہ قبض روح میں "امل ہو اور شاعرجو عالم نزع میں ہے "داستان داغ" ساسکے!! ا بے عشق خاک ول به فرامشق فتنه کر بیدا کر اس زمس سے کوئی آسان اغ فتننے بر ہا کرنے کی مثن کے مفہوم کو ا دا کرنے علی منو فنندک » کی ترکسی عمدی

سارا الل بياركي نظرون سےمط كيا ان رہزوں نے نوٹ لبا کا روان ع كروان واغ "كُلّْف سے داغوں كا مطابا ا ثابت نهيس مونا' ايسي صورت مين" سيارا ملال مظ گا" کہنا ہے معنی ہے۔ وہ نبری زمتھی نہ کی حب میں حب کی داد يبخشر ہے يہاں نوكف يكي زبان داغ ر گھلیگی زبان داغ "بے معنی ہے اس لیے کہ زبان داغ" حقیقیاً صحیح ہے نداستعاریاصحیح ہے نتمع موں بے نساز طلمت و نور آئينه بيون فبسير صيقل وزنگ تشمع جوبے نور ہو اور آئیندجر بے صبفل ہو اس کا کیا کہنا ہ

دل ہے اور سحب رسازی اوراک آ تحمد سے اور فرس گر بنس رنگ " گروسنس رنگ" مطلق رنگ کا تغییر' گروش زنگ کر نغیر رنگ روز گار مرا و لیناصحیح نهیں ۔ برسال المبرسين في المراض المر نالهٔ دل کے خننے تھے اجزا، ہو گئے سارے درتھ ورتم سا تنصيح او لي مين لفظ" فرقت " اس وفنت يامعني ہوسکتا ہے جبکہ اس سے معشوق کی فرقت دائمی يف وفات مراولي ما ك -گو بیٹے بھی اٹھے بھی ہم محفل شمن میں نبیری خاطر سیم کے دل زار کی صورت الحصورت وروگریم مع ناني بن أنح "كي مناسبت سي وازار July 25011 5 50 " Com to " Est." " " ON CO

د وب بی حاام کشتی سنی کچه نو بهو آخرورنه کهانگ بحرّلاطمخیزجهان پی پوپ کی رسینگے زیروز برہم لیے تصبع کی بندش کا نو ذکر ہی کیا 9 کسیسکن زیر وزیر" کے ساخہ کرنا' ہونا' استعال ہوتا ہے کوئی گھڑی اے بینودی عم دم لینے نے منبعلنے دے اس کوئی دماہے میوش کہ تجھ سے پوچیبنگے اپنی خبرہم حِينِكُ" (متنقبل) صحيح نهين برجيبن (مضاع) گھڑیاں اپنی عمر کی بم نے پنجوں میں لیے میرکے گذاریں المع المنتفي المناس المع المناسم المراسم المراسم المراسم

" أَنْ فَضَ فَقَ فَا نَى إِغْ جِهَا مِ بِي كُو إِمثَّلِ نَبِيمٍ مِهِمِ بِمِمَ مصرع أنى بين " إغ جهان" كي عوض صرف إغ كا \*\* نعتبشخن

كربهوتا تويه سمحها جاناكه مصرع اولي مين غيجو ل سے مُرا دھنت فی عینے ہیں جو ورخت گل پر بہوتے ہیں' چونکہ شاعرنے باغ جہاں کا ذکر کیا ہے اس سنانت سے غیجوں کے عوض غنجیر دہن وغیرہ الفاظ لا یانے تو شعر یامعنی ہوتا۔ موعنسم سننی جا وید گواداکیوکر جان کیادین که بهنجات بیزار بین مم به کهنا "جان سے بیزار بین مم جان نه دینے کی ت کیمو نکر موسکنا ہے ؟ بين نے گو يا صلهٔ مهرد و فا بھر پايا کاش اننا ہی وہ کہدیں کیضا کارہیں ہے " بهريانا "عموماً اس موقع براستعال موتا" ب کو نی جیز کسی شخص کو دی جائے اور بجد میں

گُلُ وصول ہو جائے' "صلہ" تو اسی چیز نہیں ہے جرکسی کو دی جائے اور پھر کوڑی کوڑی وصول ہوجائے۔

نیرے گھر کی زمیں اربے تو بہ ذرّہ فرّہ ہے ماسمال انجام

شرسال انجام " بعنے وہ جس کا انجام اسمان بهو کیا آسمان کے انجام والا کو نوں صورتوں بین مصرع بے معنی ہے -

کم نہ تھی عب سراک نظرکے لیے ۲۰۱ عننق مرگ ناگہاں انجے ام تھا' بیمع

تركب

یہ مرعاہے تو آنجب م مرعامعلوم مصرع نانی سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ" مرعا کیا ہے ؟ نناید اسی کو المعنی فی بطن النناعر کہتے ہیں۔ موا نه راز رضا فاش ده تو به کمیب مرینصیب بین تھی ورنه سعی نامعلوم لفظ" سعى" كونا معلوم كى طرف مضاف كرا یہاں بھی ہے دلّ گاہ و نقف لذتِ در د خراب مشتی عبیش نے ارسم بھی ہیں مصرع نانی کی ترکیب ممل ہے خواب خارعيش إخراب منتي عبش كمنا يا ہيا-

نه دن کوحیب میں نه را نوں کوننیری طرح ادا<sup>س</sup> جلے ہوئے توجراغ مزار ہم بھی ہیں "جراغ مزار" کے متعلق یہ ک<sup>م</sup>نا کہ وہ را توں کو ا ُواسس رہنا ہے ' ایک حدثاک ورست ہے' لبكن " جراغ مترار" كا دن كوئيب رسناكيا معنى ٩ شاید برعم شاعر پراغ مزار "بولتا بھی ہے! لی کی بزم طرب میں مجھ ایشتمع نہیں حریف گریئے ہے اخت یارہم بھی ہیں مصرع اولیٰ میں نفظ" کھے" زائد ہے دوسے مصرع بیں جونکہ '' بھی" کا لفظ آگیا ہے اس لیے پہلے مصرع میں لفظ شمع ے بعد "،ی" کار صرلانا جاہیے۔ نعت سخن

مجاب ہوش اٹھا اب کونی تھا بنیس خبال إرسے اب ممکنار ہم تھی ہیں وو سرے مصرع میں ر دلیت" ہم بھی ہیں" مفیدمعنی نہیں اس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ ا ار سے ہمکنار کوئی اُور بھی ہے! امیدمرگ ہے باقی نونا امید نہیں کہ اپنی وضع کے اسید وارہم بھی ہیں آمید با فی ہے" سے قطع نظر" اپنی وضع کے امید وارسے کیا مراوہ ع و حنول نے دی ہمبراحت وگرندانے قانی کہ جنوں نے *راحت* دی' اس مناسب<u>ت سے</u>

رولیت" ہیں" صحیح ہنیں "غفے" جا ہیے۔ فصل خبر برها گئی عمرکے باب رازمیں یا د وصال مخضر ال کے شب وراز میں وصا المختصر" يعنے جد .... نصنيف المحذ نىكەكندىيال -عالم در د کانظام آکے ذرا اُلط نہ دو عشق سے فرق آگیا حُسن کے متبازی یه واضح نهیں که بہاں" ایتیاز" کس معنی میں استعمال مہوا ہے' اگر اس سے مراد مرتثبہ اور نشان ہے تو اس سے حسن کی توہین لازم آتی ہے جو منافی عشق ہے اگر شناخت اور یہ جان کے معنی لیے جانیں تومصرع کے یہ معنی ہو 'نگے کہ عشق کی وجہ سے عاشق مٹس کی نستانت

نہ کرسکا' حالانکہ عاطنق سے بڑھکرٹھن کی شناخت اور کون کرسکتا ہے۔ چشم براه یار مهون ننتظرِ فشار مهون سبنرهٔ ره گذار مهون عالم عرض ادمین سبنرهٔ ره گذار تو یا مال بهوسکنتا ہے' کسکن " فشار" رەگذار برنہیں تحدیب ہوسکتا ہے۔ بے اثری مجھے قبول ایسے اثر کوکیا کوب ات نه خدا انریه ہے آہ انزگازس مصرع اولي مين نفظ" اليسے" مفيدمعني تہمیں اس لیے کہ وہ اثرجس کی طرف اشارہ کیا گیا ے اس کا کہیں ذکرہی نہیں نیز آہ کی صفت اً ثرُ گدارٌ مهل ہے۔

نفت يسخن

چارەشە فراۋكا شكرنېيىن تۇنچەنېيىن یوئے مزاج ارہے نبض بہانا از ہیں "عاره" سے قطع نظر مصرع ننانی میں نہیانہ باز ہونے کی وجہ سے بوئے مزاج کی عوض خونے مزاج رياده مناسب تفا' " بو" إس موقع بركهنا درسنت نہیں اُرد وہیں'' خولو'' منتعل ہے۔ جلوه اخمت بار سنسبت جري مجه ۳۱۵ شعلهٔ آرمیده هون وا دی برق نازمی "ناز" کو برق سے نعبب پرکرنا ورست سهی! کسیب کن وا دی برق ناز اورخود کو وا دی برق ناز کا شعب له کهنامضحب کرخه

فأنى زار كالموا خبرسے خاتمسہ سخير عمرتمام ہوگئی عثق کے سوز وسازیں خبرسے" دومعنی ہیں منتعل ہے' ایک خبروعا فببن کے ساتھ' دوسرے طنزاً اغناملہ' بها*ن کیامعنی مراو ہیں واگر پہلے معنی ممرا دی*س یفنے خبرہ عافیت کے ساتھ' نولفظ" بخبر" بے معنی ہوجا" ہے 'اگر دوسمرے معنی مراد ببن تعنی باشا را بنند تو شعب کر کاحسن دو بالا ہو جا ا ہے۔ انبار آنسوؤں کے ہمیں خونِ عگر کے ڈھیر معموری خزانه سیکار نیں سٌنسوۇں" كا انبار' خون جگر كا دْھيرُ صحبح نہیں ہے اُردو میں سستیال اشیاء کے بیے

نفظ انبار' يا وُهير استعال نهيب موتا -كل أب جو ما تقعیشم وراغ جنوں را ١١٨ ٢ آج فرط ضعف سے آزاراً تنبی تُهُ زار " بمعنی ایزا' رنج ' بمیاری' روگ بها کون سے معنی مراو ہیں ؟ ہرنفس وفف خیال رخ جاناں کرلیں ز نرگی بجرمین د شواریت آسال کس "ہرنفس" کے بعد علامت مفعول چاہیے س کے بغیر لفظ نفس و فف کرنے کامفعہ ل نتين پوسڪنا -موجوده ترکیب میں ہرنفس کے معنی ہرلخط کے ہونگے اور وہ شے جو" و قفت" خب ی طافی ہے مذکور نہیں۔

خودمسيحا خردسي فاتل ہي تووه بھي کيا کريں زخم دل بيداكري يازخم دل احياكري خے بیداکرنا" گھاٹل کرنا' کے محسنی میر بحج نہیں' اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیےاُرُدو خون کے جیبنٹوں کے کوٹیولو کے خاکے ہی ہی موسم کل آگیا زندان میں بیٹھےکیا کر فون کے تھینٹول کے مفہوم ہیں ہے خال پنہاں ہیں اگراس کی تشریلج کردی جاتی ظرف ویرانه بقدر ممہت وحشت نہیں لاؤہر ذرے میں ببیدا وسعت صحراکریں ظُون " کے حقیقی معنی برنن مجازی متنی حوسل

دونوں صور نوں میں" ظرن " کو وہرانہ کی *طرف* مضاف کرنا ہے معنی ہے۔ مرگ بے ہنگام قانی و بسکیں ہوگی زندگی سے آیے گھراتے ہن گھبرایاکریں "مرگ بے ہنگام" بیتے بے وفت کی موت ا اگر چید غیر ضبح ہے ' نبکن جب قانی کے لیے موت وجہ نسکیں ہو حکی تو بھر زندگی کس کی اور گھمرانے والا فربان اك ادائے تغافل بدلاكھ بار وه زندگی جوصرف ہوئی انتظار میں صرف شده زندگی بینے عمر رفته اب کیونکر ادائے نغافل بر قربان ہوسکتی ہے ہ

ہائے دنیا وہ نزی سرمہ تقاضاً انکھیں کیا مری خاک کا زرّہ کوئی سکارنہیں سُّرمه نقاضاً " بعني شقاضيُ سرمه استعال كرنا ورست نهيس -م کر تزے خیال کوٹا نے ہوئے نوہیں ہم جان سے کے داکوسنجالے ہوئے توہیں "مرک" نفے فرت ہو کر خیال کو "ما ہے ہوئے ہیں ول کوسنجھا ہے ہوئے ہیں کیا خوب ؟ ساز ہستی کوبس اب تم کے اشامے سے نیچھٹر اس میں ٹوٹے ہوئے دل کی نہ ہو آ واز کہیں "قم" صيغة امرے كينے ألم كھرا ہؤ" قم كا اشاره" مضحكه خيزے ؟

دو نين هچکيون مين دم نزع کهه گيا بشرح وراز زندكي مختصب ركوس مختصر ممعنی مجل" زندگی مختصر الل ۔ آ وربهٔ جا نتا ہوں فربہ نظر کو ہیں ۲۲۹ ویجیوں الٹ کے پردہ واغ حکرکوس بہلے مصرع ہیں" ورنہ" اگیا ہے اس کیے دونسرے مصرع میں" دیجھول" صحب نہیں وهونگا" ماسيه -الم آکے نماشا گاہ جہاں میں داد تماشا کیا جاہو الان برزره كهتا ہے بي ذرنہيں كنايو الله واو چامنا" انصاب كاخوال بونا " تعريب جا ہنا ' اس لحاظ سے مصمسرع اولیٰ کا بی<sup>ٹ</sup>گاہ<sup>و</sup>ا 'وا و تما شا کیا جا ہوں'' مغیب*رمعنی نہیں کسا دُو* ق

نفاہ جلوہ کی کا یا ملیٹ دی شوق ہے۔نے كالا بلينا" يعنه "بهيئت بدلنا" اببيت بدلنا جب نقاب کی کا یا ملیٹ دی گئی تو اس سے نقاب کی سبئت بدلنا تابنت رونا سبے نفاک اُکھ جانا'' بنہیں ۔ علی ہزا ؒ رنگ ویو'' سمی مخل مصنی ہے اس لیے کہ بہاں اس کے حقیقی معنی مُرا و ہو گئے' جب یک 'رباک اور اور 'رامزیا وہ مضاف نه کیا جائے مصع تانی امعنی نهيں بوڪتا۔ بجئے مانے کی تہمت کس سے گھتی کس طرح اُٹھتی

ترے غم نے بچانی زندگی کی آبروبرسوں ۱۳۳۳ تہمت انھنا'' اُرد و میں منتعل نہیں سبع

بركابوانخ ديون ل في الكهمون بي تجيه وصونالا تزى دهن مي رہے سووائيان تنجو بربوں يبليم مرع مين ولول "كي عوض "ول" جائية اگر" دیوں" کا نفیظ خاہم رکھنا منظور ہونو" ول"کے عوض " ولول" مرونا جا سي-مری اک عمر فانی نزع کے عالمیں گذری ہ ۲۳۲ محبت نے مری رگ رگ سے منجاب لہورسو له " کے ساتھ " کھنجنا" استعال نہیں ہونا۔ يبارآئ كه بارب عيداكى ال زندال كو ۲ گریاں نے گلے بیٹالیا ہے بڑھ کے دامال کو كُلِينًا ليا" غلط يه " كُلِّ سه لينًا ليا"

لفت يستحن

پہلے مصبح میں" ہلکی سی مزرگال "بے معنی ہے عبارت پوں جا ہیے۔ متر گاں کوہلکی سی شیش مہو مرے نلوئوں سے کا نٹوں بزئی گلکاریا ہونگی مری وحشت مبارک ہوجنو ن عیش ال کو گُلکاریٌ تعینے نقاشی' پیرکہنا کہ'"لموؤں سے کا نٹوں پر گلکا ریاں ہونگی اس شہور کہاوت کا ماروں گھٹنا کھوٹے آنکھ بیا یاں کو پیماں ہے آئے تھے کچھ خاکئے ذرہے یمی فرت اُ اُلیجا نینگے اک دن بایاں کو ۱۳۸۸ یہ کہنا کہ بیا ان کو بھے خاک کے ذرّے بہا

المعالمة الم

لے آئے تھے' بھر یہ کہنا کہ بی فرتے بیا اِل کو اُرُالِيهِ مُنكُ أَخراس (آورُوو بُرُو) كا عمل ؟ خدا غا رنت کرے دل کوبڑی شکل میں ڈالاہے ۹ سام نه سجهاعمر عبرنا دان فربب عشق آسان کو " خدا غارن کرے عور نمس بولتی بس بروعا کے محل مر۔ تحسير البارشي سانوا كرفيخ زبيناي ر با بهو نے میں بینے ہم برل دینے مین نال کو بہلے مصبح میں کہا گیا ہے کہ جب فبدستی سے معظے تو گہنج ترمین میں آئے ، دو سرے مصع میں بہ کہنا کہ"ر اِ ہوتے ہیں" بدل دیتے ہیں' (بزمانهٔ حال) درست نهیں۔

نہ آیا موسم گل حب دل دیوا نہ صبیاتھا جواب آئے تو ارب آگ لکھائے گلتنا کو زنده دل' مروه ول' تومنع**ا** يكن يه " صنا ول" كيا جيزے دلِ فَانی سے گونکلی گراسان بین نکلی عجب شئے ہے خدا نجشے اسپر صاط اکو ُّصْدا بخشے" کہہ کر حوامیدوصیل ۔ خفرے کی دعا کی جاتی ہے اسسے ٹلا ہرہو<del>تا</del> عرنے ٌ امبارول' کوایک نتخص فرار د بيمراس کو"عجب ننے" کہنا مضحکہ خیز ہے ہے 'کیونکہ'' وم تک'' کیسنے جینے جی' غیرذی روح کے ساتھ استعال نہیں ہوتا۔ تھكا أب سرتفديرير سرخون ناخل كا تری نلوارمیرے خون میں ڈونی مونی کول سر برخون ہونا "بینے گناہ قنل ذہتے ہونا' لمن سریرخون کا طمعکا نا ہونا "مضحکہ خیز ہے۔ بيلي اُرُوه ب قبرفاتي ديڪفنے جا وُ تم اپنے مرنے والے کی نشانی دیکھنے جاوا "مرنے والا" بعثے وہ شخص جر مرگیا ہو' اس<sup>کے</sup> سائف" اینا" استعال کرنا غلط ہے۔ غرورُصِّن کاصد فہ کوئی جا آہے دنیا سے ۱۳۶۶ سمسي کي خاک مير ملتي حوا ني د تحقيه جاؤ " خاك ميں لمنى جوانى "صحيح نہيں' خاك ہيں

ملتی ہے جوانی ' جا ہے۔ اً دعمر شخه بچیر کرکیا ذبح کرتے ہوا دھرد بیجو مری گردن بیخ جرکی روانی دیکھتے جاؤ ۲۳۷ پہلے مصبع میں" کیا ذبح کرتے ہو' سے نزلوح ك متعلق استفسار تابت بوتاب طريقية ذبح رمنو حرکنے کے لیے" کیا"کے عوض" کیوں' سنحاتے نہ نجے تم سے مرے دن ات کے شکوے کفن سر کا وُمسے سے ہی بے زبانی دیکھتے جاو ہے ۲۴۸ رَ <u>جَعَن</u>ے جا وُ ؟؟؟؟؟ این تعرنبیت میټ ملا دوریاره ا وه اتھا شور مائم آخری دیدار میت بر وه اتھا جا ہتی ہے نعش فانی دیجھنے او أتُّصنا" نعش (جنازه) كا اختياري فعل

نہیں' اس لیے" جاہتی ہے" کہنامضحکہ خینر . تو حان مرعائے دل اور واحب گرچگہ ب ایک منسع رون مخار کرمگه ببلے مصع میں رولیف مخل معنی ہے" مگر مگر" کے معنی سر مگ ' ہراک جگ' کے ہیں برتومعنی کے کہ دل سراکت بہلو میں ہے۔ سرت جدا اميدجدا الرزو جدا دنیائے ول میں ہن زب بسرح گھگہ " حكه حكة كيف بين جُدا حُدا" كامفهوم صع اولی بوں ہونا جا ہیے:۔حسر یکبسرام کمیس رزمہر تو نے فرانی ول مہسسیں دیوا نہ کردیا بھرنے ہیں یوچھتے خبر دل حب گرمگہ

برول" توصیح ہے' <sup>ری</sup>ان" خبردل پو<u>چنتے</u> بھرنا

صحیح نہیں' علی مِذا ''دل'' کو" فراق'' کی طرف مضاف کرنا ہے معنی ہے۔ اب باوگار قآنی نسمل ہے اس فدر گلگوں ہےخاک کو بئہ فاتل حیسگیمگہ رو نوں *مصرعے* متناقض ہیں' <u>پہلے مصع</u>ے <u>س</u>ے أبت بهونا ہے کہ اب یا د کار فانی کے نشانات خفیف سے رہ سکتے ہیں؛ لیکن ووسے مصرع سے کترت طاہر ہوتی ہے گئے " جگ جگ اس ماو گار کا نشان ماتیا ہے! شناق خبردار ہیں دل سے مگسے ملتی ہے نظران کی زمانے کی نظرسے دوسرے مصرع میں "زمانے" سے اگر الل زمانه ممرا و ہیں تو پہلے مصبع میں نفظ مشتاق

دائرے اس کیے کہ اہل زانہ میں سنتاق غیر شناق سب د اخل ہیں۔ یہ ساید سی اکھا مری امید کے سرسے مُنحد مواليا الله في دنيائ الرس کسی شے سے پاکسی شخص سے منھ مور نا" بولتے ہیں" مُخه موطلینا" نہیں بولتے۔ ول میں سے ملے اب وہ گاہیں ہمتنیں المحمل المنفي و نظران كي نظري مصرع اولي ميں" اب" مفيدمعنی نہيں' آب" کے عوض "یوں" چا ہیے۔ بيكارى ومشت سيم كع كرية وحشت د بوار کی صورت کو ملا دینے ہیں <del>درسے</del> "بیکاری وحشت"صجیح نہیں 'اس لے کہ

الكل نبيس ب إكرية وحشت ميں مصیع تانی بھی مہل ہے' اگر دیوار کو دُر کی صورت کر دینا مقصود ہے تو" ملادیتے" کی - 2 6 " 2 4" E 6. عرفان محبت سے جدا دل نہیں ہوتا لیتے ہیں بیاں فال خبر ذو ق خبرسے تْعرفانٌ يعنه نناخن 'بهجان وغبره' اس تحاظے بہرکہنا کہ "عرفان سے جدا ول نہیں ہوتا ے معنی ہے۔ س صبح کے منتاق کا ماتم ہے کہ فانی روتی ہے گلے مل کے سحر شمع سحر سے "ننمع سح" غلط ہے' شمع سحری ستع

علاوہ اس کے" سحر روقی ہے" کہنا ىېون*ش رىپ نە* دونش كا فكرمال رە نەچا نطوت يا د بارمس کو بی خيال ره نهجا سلے مصری کی ترکیب درست ہنیں "ہوش سب نہ دوست کا" اس کا سے کی مناسبت سے فکر آل نہ رہ جائے "کی بھائے '' نہ فکر آل - - 6 " 4 جبرفبول عام کر کار فغال تما م کر ٢٠ غيرت عم *كو رام كر أف مجال ره نهجا* فارسی میں" کارتمام سا اور ارُّوو میں آس کا ترحبہٰ کام تما مرکزا' ومعنی میں منتعل ہے ' ایک کا مرانجام دینا اووسر۔ ب كرنا' مصنع اولى ميں اگريد بيان كيا جا تاكہ

تعتد يشخن

فغاں کا خاتمٰہ کروے تاکہ فغاں یا قی نہ رہنے کیجن بوجودہ ترکیب میں کام سے عوض" کار" کا لفظ اتعا کیا ہے اور وہ تھی مضاف کی حننت سے حو مخال معنی ہے۔ نزع میں دارآہ دے اب نہ حیا کوراہ دے عبد کرم نباه دے برسش حال ره نبجائے عہد نیا بنا" ایفائے عبد سے معنی میں غلط ہے اب جو ہوا ہوا کال جھوڑ خدا بہ اندمال زخم جگریه خاک ڈال نیرسنبھال رہ نیجائے ۴۹۴۴ صرع تانی میں روبیت"رہ نہ جائے محضر تکمیل وزن کے لیے ہے اور پیکار!! جھی ض

نعتدشخن

فَانی زارجانبری عشن میں صلحت نہیں جان وداع دل کے بعد ہو کے وبال رہ نہائے دوسرا مصرع ممل ہے" جان وہال نہ ہوجائے" کہنا جا ہیے۔ نفی شکست دل گرتا حدا واز شکسنه ٹوٹ کر تھبی دل طلسم شوق یاس آمیز ہے بہلے مصع کے الفاظ سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ دل ٹوٹا اور وہاں تک ٹوٹا جہاں ٹک اس کے ر طنے کی آوازگئی ۹۹۹۹۹ حلوه کیا دیکھے کوئی قدرت کسے فرصت کہا الم ۱۳۶۹ ما نقاب حلوه نودحس نما شاربزیرے تنا نناربز"یه ترکیب صحیح نهین اس کیے که فارسی میں تنا شارخین "منعل نہیں ہے۔

ہے فناآیا د جہاں اک معنی لفظ آفریں صورت آبا د جہاں اک نفظ معنی خیز ہے 'لفظ" معنی خیز تو موسکنا ہے' سکن ''معنیٰ کا الفظ اً فرس ہونا ' بے معنی ہے۔ مرك فأني كوي ارساه الاسكما أنظار در سے بما نرعسم و فالبر بزیسک دوسر عمع مي ورسي بها د عرابر كا في نفا 'لفظ" وفا "كيا افا دهُ معنى كررا ہے؟ ره جائے یا طاسے برحان ره نرحائے تيرا نزك سنكر ار ما كره ناحك المام معرج اولي من الله عن في الحريدة اور "ره نه جائے" کا سنعل بھی جمیح نہیں عبار - 6-12 6 5 6-1 6 COI

جودل کی سترین *پریسید اس انوبهنتر* اس گھرسے کوئی اہر مہان رہ نہ جائے دل کی حسرنیں تو دل میں موجود ہیں يه جابتا ہے كەحسرنيس دل سے نكلنے نديائير البي حالت مين" مهمان ره بذجائے" كى عوض مان مانے نیائے عامیہ۔ " اسرنه ره جائے" اس وفت که سکتے ہیں جبکہ کوئی گھرکے با ہر ہے اور اندر آیا جا ہنا آ سينزلس مونس طرفحنشر ميا دراسيدل بدا کم ده کیا سے سان رہ ندھا ہے بہلے مصرع کی ننثر لول ہو گی:-(اے دل سے منزلیں طے ہوئیں اور محتسرے) اس حلیہ میں اور کے کیا معنی ہیں ہ اگر" اور" کے عوض" صرب " یا اسی قیبل کا كونئ لفظ بونا نومصرع بالمعنى موتا-ایسوزغم طافے اے در دخوں ژلافیے مجھان کی دل لگی کا سامان رہ نہ جائے مسلم دوسرے مصع سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ ان کی دل لمي كاسان "آخركيا ہے ؟ ُ خوں پُرلا نا'' بھی نون غینہ کے سے گفتہ - Uni E وہ جام کفر پرور کھر وہے کہ مست کر دیے منوں کے دل س ساقی اربان رہ نہ جا "عردے" ہے وائح ہو"اہے کر" جام" خالی ے علی جام کو "کفر پرو" کہنا جمعی ہے۔ قطرنظاس کے پیلے مصرع بی ماقی ہے

سن کروے کے لینے اندعاء کے والے ہمیں ہیں اور جام کفر برور سے مست ہونا عتے ہیں، ایسی حالت ہیں اشدعا، کرنتوال<sup>ا</sup> مے متعلق ''مسنول" کا لفظ استعمال ک<sup>ی</sup>ا مهل مع اس لے کہ جب وہ سے ایک سنت مونے کی نمنا کے کیامتنی ؟ ىنو*ں" كے عوض "زندوں" كا لفظ ہو* ما توليم بعدفنا بھی کم نہ ہوئیس ہے قراریا ں لاشهه نه تفيا مراكو فئ تجا كفر بيو تحير پ فنا ہو گئے تو بھرگفن دفن اور لا پٹ

عت يخن

*ں كا ٩ اِس مو قع بر*لفظ *"مرك" استعال مؤنا تو بہنر تھا*۔ بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا نز سے بغیر م المراكب الأي بوني المراكب ا دو سرے مصرع میں" سی" مخل معنی ہے rı . سے نیاک اڑنے کے خفیقی معنی تمرا د ہو نگے' یعنے خاک کی مانندکوئی شے اُڑری تقى! "سنانا" ياسنان" كے معنی مس طلور" خاك الزنا" بولت بين -ہم اینے جی سے گذر ہے بوں سحر کی سنب غم براه على تقى مختصر كى ٢٤٦ مختصر" بینے خلاصہ کیا گیا' مص داستان مختصر ہو گئی ہے "

" بڑھ جلنا" بھی غلط استعال ہوا ہے بڑھ جلِنا ستاخ ہونا' کے معنی میں متعل سے' دراز ہونا'کے نگاہ شوق کے دم نک تھیں آ مکھیں ۲۷۵ اب آنگھیں یاد گاریں منظمہ کی "دم تك" يفي جينے جي اس كو" نظاه شوق "سے تنعلو رکزنا بے معنی ہے۔ تمہمیں کس ول سے اپنی جان کے پیے د فا اس نے نو کی اورعسبہ تھے کی يبله مصع مين" کس دل ہے" (کس برتے بر) مفیدمعنی نہیں" کس مُنع سے" (کس ولیل بر) نعت سخن

مرافعتل اوران کے باغفوں بیہ تو با ننبس مجھان کے مُنف کی ہیں کچھ نامہ بر کی 'فافیہ" نامہ بر" مفید معنی نہیں ' اس لے ک<u>ہ</u> امہ برکاکام نامہ بری ہے انیں بنا انہیں -ہم اکثرجاکے ویرانے سے بلٹے ہارے گھرسے ویرانی نہسرکی وُورِ مصرع بهل مِن "وراني "كي الله "كنا" استفال بسي بوتا -انہیں سجسین کرنا جاست ہے قفنا آئی ہے کیا در حسگر کی مصرعوں میں معسنوی ربط نہیں' ''نیجین' سے ببلے" بھی" کا لفظ یا ہیے۔

نبهار يعشن كااللهرسي فعين '' جگریس دُھوم ہے در جبگر کی اس شعر میں فافیہ " جبگر" زائر ہے کیونکہ مگر میں وصوم ہے ورو کی <sup>، کہنے</sup> سے مطلب اوا شب فرفن کٹی اعسر قانی اجل کے ساتھ ایرے سے کی مصیع نانی سے ظاہرہے کہ اجل اور سحر مل کر آنے کے آثار ہیں اسی حالت میں ان کی مت بیلے یسوال کرنا کر سنب فرفت کھی اعمرفانی ا بےمعنی ہے۔ كمهد يالرهكني وحشت زرد ديواني كي دا منول کی ہے خبراور پنرگر سا بوں کی ممع میں شاعرتے بریاں کا ہے

ب دامن کی خبر ہے ندگر بیاں کی خبر ہے اس وحنت کا برط جانا صاف ظاہر ہوتاہے ایسی مالت میں وحشت کم ہے یا بڑھ گئی "بطوراسفها کے کتا ہے معنی ہے۔ فضلِ گل خبر تو ہے دشت میں <sup>د</sup>یوانوں وامنوں کی خبرا کی نہ گرسیا نوں کی "خرنوے" إخرے اس مگر بولتابی جب کوئی کسی کے یاس ہے وقت آتا یا ہے محل رئی کام کرتا ہے' بیر معسنی یو بیاں جیاں نہیں ہو سکتے' "خیر تو ہے'' کہسے کر خبره عافیت مراولنا صحیحتیس۔

ے مجبور تفافل ہے ا دب شرط کی مشرم رنگئی" <u>بعث</u> چشم ساقی کی و مخمور گاہیں تو یہ نځمیرلوتی ہے حصلکتے ہوئے ہمانوں کی سے کیوں ویجھیں! یا حسکیوں کریں! س موقع بريد كهد سكت بس كه محلكت بون ا في كو رشك كي بكا بمول \_

نعشب شخن

ویچه رہے ہیں کیکن" آنکھ بڑیا ' رننگ نگا ہوں سے ویجینا' کے معنی میں غلط ہے۔ ول مررک رگ سے هنچ آئی ہیں لہو کی یوندیں دعوتیں سینۂ فآنی میں ہیں بیکا نوں کی محمدے اولی مہل ہے" یوند''کے ساتھ لفظ کھنچنا ً كا استعال تحيج نبين-دل ہے وہ طاق عمدہ عمر دوش کا رکھی ہے جس یہ شمع تمن انجھی ہوتی روكنش" سنب گذريند"ع مرووش رنسك كذنية اكباغوب إ میں منترل فنا کا نشان شکسته ہوں تصور گردیا د وفایموں مٹی ہو ٹی ننان" اگر آنار اور کھوج کے معنی میں

ہے تو اس کی صفت شکننہ غلط ہے شعر كالطف ظاہر يه -کیجے و عاکداُن توکرے در و مندعن اول نو دل کی چوٹ پیمراتنی دکھی موٹی ک "ول وكهنا" نو ارُدو مين مستعل مي وكلي بوتي جوٹ"کے کیا معنی ہ " بیوط حنرب کے معنی میں بھی منتعل ہے اور تعنی میں بھی' اگریہاں" چوٹ" تمہینی ب مب نواس کے منعلق" وکھی ہو ڈی" کہنا غلطے اس سیے کہ ضرب خود دکھ دینے والی ہوتی ہے' اگر" جوٹ" کا نفط بہاں معنی صدر سنعال ہوا ہے نو بدھی صحیح نہیں کیونک صدم

وكها موانسس مونا -مرحوم کس دا کی تما شایوں میں تھا محصرتی ہے دل کی لاش تما شابنی ہوئی پہلے مصرع ہیں" مرحوم" ووسرے مصط میں "ول" اس طرح اضار فبل از ذکر نا جائز ہے۔ نعمیرول نے تھے سے لیا انتفاع شق نبری ہی برم میسلو ہ کہدعانتفی ہوئی سام به نهیں معلوم ہونا کہ '' نعمیر دل' نے انتقام میوں لیا! حالانکہ تعمیر ہوئی بربادی نہیں ہوئی وہ شق خو ئے تفافل بھرایک باررہے بہت دنوں مرے مانم میں موگوار ہے ہم ۲۹ مہلے مصبح میں رولیف"رہے "صحیح نہمیں س کی عوض" ہو" اے۔

هِ دل بجا ما سکے جان کیا ہجا کینگ نه اخت بادر باب نداختباررب سلے معرع س" بچالینگ (متقبل) ہے اس مناسبت سے دو سرے مصبع میں 'رہے" (مصارع) کی عوض" رہیگا" یا ہے بنہز ُ مَان بِهِاناً بولنة بين "جان بيا لبناً 'نهيس كيمة مركب موت كالأمرك بدجيا مول ۲۹۶ کرزندگی مرے مرنے کی بادگار رہے مصیح اولی کی بنگسنس سے قطع نظر مصیع نیا تی کی عبارت بول مونی چاہیے:۔ (سدمرگ زندگی باوگار رسے)

ونیٔ دل مرنہ ہی یا نو بھر بیاد اغ دل کیا ہے۔ بتالے عنق یکس چر کا نقش کن پاہے ۲۹۷ ول میں کسی کا خیال آنا' تو بولنے ہیں لیکن رونی ول میں نہیں آیا" بے معنی ہے۔ مری آنکھوں تی نسوتھ سے ہدم کیا کہوں کیا ہے مطہر جائے نو انگارہ ہے بہ جائے نوور ایسے "آنكحه" كا نفظ بطوحب مع استعال كيا گيا ے اس لیے نفظ" آنو" کی جوخبرائیگی وہ بھینشر میں ہوتی جا ہیے اس کافا سے بهله مصرع میں" کیا ہے" صحیح نہیں"ک ہیں" ماسے اور اسی طرح ووسرے مصرع میں بر جائے "کی عوض "بر جائیں" ہونا جا ہے۔

مری مین بدان کا طرز اتم کس بلاکا ہے دل بے مرعاسے بدھے ہیں معاکیاہے ول بے مرعا" سے مدعا دریا فنٹ کرنے کے الم ماغر سے کیا تعاق ہ نہار خلام طعنے عبر کے لوگوں کے آوازے محبت مل ول مجبور كونسس مجيد گذارا سيسي مصرع اول مهل ہے مطلق" آواز ہے" کہکر عن شنیع مراد لیناصحیح نہیں۔ اس مفہوم کو آوا کے لیے اردو میں اوازے سے انا ا غیاررشک خارستان حسرت ایر کامنظر بهارے دل کی دنباہمی کوئی دنیا میں دنیا دوسر مصرع کی ترکیب اردو بول جال

<u>خلاف" دنیا میں دنیا" زائد مے صرف" دل</u> ونیا بھی کونئ دنیا ہے" کہنا ادا نے مطلب کے - 4382 نظرتے ہیں لیم آج بھر آٹار سبتا ہی ہم اے امید سمجھاس میں مجہتیرار شارہ ہے ''آئار سبتا ہی نظر آتے ہیں'' تو کہہ سکتے ہیں' يكن" دل ميں آثار نظراتے ہيں صحيح نہيں -مجھ کا سی مفل میں جرما متبار آنے کو ہے عمر رفتہ ملیٹی آتی ہے مشباب آنے کو ہے " بیٹی آتی ہے" سے قطع نظر "عمہ رفتہ" کی والبيئ خور وليل سنساب ہے۔

ر رضمت بور ہا ہے اضطراب نے کوہے ضطراب آنے کو ہے'' صحیح نہیں''اضطراب ے ماتھ" آنا" استعال نہیں ہوتا ۔ الميسوئ كباالهنك فتنذ محشرسهم صبح محشرك قرسيسا أعمهوا مرخواك نياك يهلي مصرع مين" ايكے" بعنے اس مرتتب اس و فعه مفیار معنی نہیں ' اس کے عوض اے جو (اس و قت جو) ہونا تومصرع بامعنی ہوسکتا۔ ا ا میدی موت سے تنی ہے اپنا کا مرکز آس كمنى بسائم مرخط كاحواك نے كوسى اینا کام کر" اس موقع بر بولیتے میں جب وتی اینے کا م کو حیوٹر کر دوسری طرت مخاطب

ہے کہ اے موت تو اپنا کام کر صحب عنہیں اس کے کہ میںوز موست نے اپنے کام کا آغاز کیا اور نہ آ فاز کرنے کے بدی کھے نوفف کا اا دیکھٹے موستانے قانی یا کوئی فتنہ اسمقے ببرے قابومیں دل یصبرہ تاکی نے کوہے مصع آنی کی ترکیب درست نہیں' " دل قابومل نے ہے" فصحانیس بولتے علاوہ اس کے نفظ "نا ريمي اونافيدلانا جاسيه-گریہ کے آواب سے حواس بیں کس کو المسكرة المناط بتسام ملموع من نفظ" كريه" سيمتعل بيت سے "کی جمع ہو گئے ہیں اور پیر عمیب تنافر ہے

رح دو سر عموع من النے "كے بعد " که" **کا نوں** کو ناگوار نینر" ہوٹش دحور اس ک**ت** ہے ۔ داغ ما مدازهٔ جگرنهسین فآتی وسعت منزل بقدرساطنس اس شعر مین" واغ " بساط اور" جگر" منزل ہے 'اس لحاظ سے دوسرےممرع کی عارت يوں ہوني جا ہے :-بساط بقدر وسعت منزل نہیں ہے۔ وصل سيمحروم مي بون ورديكت اخي مف الله بوے بیتا ہے نصور آپ کی نصور کے بهلي مصيع مين تفظ در وريذ" محض تنكبل وزا کے لیے سے اور مخل معنی تھی ا

· Com Vis - SEU

دوسرےمصرع میں یہ کہنا کہ تصور" خود "تضور" کے بوسے بینا ہے کھدی گھک نہیں۔ مبرے مرتے ہی دل نتیاب کوچین آگیا وندگی صدقے میں اتری گروش تقدر کے اسم "صدقے میں ازنا"صحیح بنین صدقے اُتَارِنا" یعنے قربان کرنا' ار دو میں منعل ہے۔ وتی کیا ہو وہ اور آزر دگئی بےسب ہم خطا ناکردہ خوگر عذر بے تقصیر کے ہے۔ منع لفظ" آزر دگی" میں جو مضاف واقع ہو ا حرف " ی" کو منت و لانا درست بنیں -ساغذ جائرگا مری میت سمے سامان کشن دل س کھھوڑے ہیں رکان نے تیری نیرک " يكال" كا نفظ بطور جمع كے استعال ہوا ہے

الك" تير" كے كئي بيكال ہونے ہيں ہ در و مندان وفاکی اے رسے مجبوریال سم اللم درد دل دیکھانہ جانا تھا مگروسکھا کیے " ديكها نه ما نا تها "عموماً أس موقع بربولت بين جب كوني كسي مصيبت مين متلا موا اورد تيمن والا ہے کہ اس کی مصیدت دیکھی نہیں جاتی۔ جونکه ورد مندان و فا"خود ورو ول میں مبتسلا ہیں اس لیے یہ کہنا کہ" درو دیجھا نہ جا انفے" بالمحتى س رُخ مرى جانب نگا ولطف شمن كي طر یوں اُ دھرد کھا کیے گو یا اِ دھیرد کھا کیے ووسرے مصع میں رویف" ویکھا کیے مصحیح نہر و بھرسے ہیں یا و سکتے ہیں واسے۔ نفت يشخن

ا س جب چها بی امیدی*ں افق* ل کررہ کئیں ۔ ۱۹ دل كي سفندر حميظ كئيل ورجاره كرديجا كية ُيَا سِ جِهَا بَيُ "صحِج نهين يا س مِونا' يا س آجانا' تعلى ہے" إس عمانا" نبين-دور سرمع مين "نضين هيك كيس عي صحیح نبیس نبضوں کی حرکت ساقط موجانا کے معنی میں نبضیں چھٹنا بولتے ہیں" نبضیر، جمع عاماً بنس كنته -حجاب زعم تما شا الله ان کچه دیکھوں رہی مگاه به بر ده نوانط بھی سکناہے سلے مصرع میں در اٹھا" (ماضی) میج نہیں - = 6(Elia) "E"

اميدوبيم ببرب مستى بشرموفوس MIA کرجاکے دم لیٹ آنے دل وطرکتاہے "وم جانا"صحیح نہیں ' مرجانا 'کے معسنی میں وم حيور وينا ( لازم )منتعل هي وم ليك آناً" خفانه مونو به پوچیوں که تیری *جا<mark>ت</mark> دور* 19 م تبرے بحرس مبتاہے مرتعی سکتاہے " جان سے وُوراُس جگہ پولتے ہیں جہاں مخاب ی طرف کسی بڑی اِت کی نبت کرنے کو بُراسیجے میں ' بہال اس کا نہ اندیشہ ہے نہ فت ربیہ' اس ليم بيلم مع مين " جان سے دور " يے محل استعال ہواہے۔

وه دل سېوک يې اکلي ده مجه کومو تژا آ وہ در دحس کی دوا توہے پیرحکیا ہے "بوك أنفنا" يض تجهر تفهر كروروا ''ہوک سی اُٹھنا'' صحیح نہیں '' سی'' مخل معنی ہے نیز "ورویس جک ہوتی ہے" بولتے ہیں" در دیجگنا حدودِ غم سے غم عشق بڑھ چلا فانی وہ جام عمر کہ لبر سزیے تھا جسلکت اہے ہلے مصرع میں" حدو د " کا نفط اورغم کی تکرار عشق مدسے بڑھ گیا اکمناکا فی ہے۔

مجھے قسم ہے تربے صبر آزمانے کی ا الاسل کہ دل کو ابنہیں بردانست غماطیا ہے "مجھ قسم ہے" كہدر بيرمعني لينا كرمين قسم كھا تا ہوں مصیح نہیں محاورہ یہ ہے کہ تمہیں فلال خینر کی م ب ا بعن اس سے چونعلق نہیں ۔ مذسانس كالبي بجروسه نداه مين تانير وہ کیا بھیرے کہ بھوا بھے گئی زمانے کی " کیمزا" "سے" کے ساتھ استعال ہوتا ہے تو منحرف ہونا کے معنی دیتا ہے' مطلق '' پیمزا' کے معنی چگر کھانا کے ہیں' اس بیے "وہ کیا جرے " محمد نیس " محمد سے وہ کیا کھرے - 6- 6

نه توط دل کرامانت پیمی شانے کی "ول" كو" آسنهانے" كى امانت كہمن گلهضرورنهیں حال بیخو دی معلوم تنهاری یاد کو عادت ہے جول جانے کی ا و " کا کام تذکر ہے نیان ہیں نیز تصبع اولیٰ میں "منرور" کی بجائے"ضروریٌ جاہیے خیال بارہے اک مُسن وعشق کی دینیا وہی نگاہ میں ہیں گروشیس زمانے کی ۲۲ يملع مصرع كى تزكيب ورست نهيل اداك حسن وعشق کی ونیا" کے عوض" حس وعشق کی اک رنا" عاسے علی بذا دو سرے موع میں "و بی کا

<u>ىفظ" گروشيں" ئے پہلے لانا جا ہيے۔</u> ا داسے آ ڈمین خیر کرمنجی یائے ہوئے ٢٣٢٨ مرى فضاكوه لائح ولهن بنام يسوك یہ واضح نہیں ہوٹا کہ" فضنا" سے مُراد خنج ہے يامعشوق كامنه' اگر جنجرمرا دے توبیع نہيں' يونكه" نضج " توصرف " رابع الرمعتنوق كالمحفه مْرَاد ہے تو "منحه" کو" قضا" سے تعب کرنا تہیں کو تہیں اپناسچھ کے کیا پایا ۳۲۸ مگریبی کرجوایتے تھے سب پرائے ہوئے بيلے مصرع ميں" كيا يا يا "صحح نہيں كياليل یا ا کیا ہے۔ دوسر مصرع من سے زائر ہے۔ نعتدسخن

سی کا اے وہ تقتل سراس طرح ان نظر بجائے ہوئے آسنیں جرادائے ہوئے يهلے مصرع ميں" نظر بچائے ہوئے" مفيدمغني بنمیں اس لیے کہ "نظر بھانا" ارُدوس اغاض رنا كرمحتى مسمعه اسي اجل كومنزدهٔ فرصت كرّاج فاتّى زار ا مبید وسل سے پیٹھاہے یونگائے ہوئے " بولگانا" یعنے توقع کر نا "اسرا رکھنا" امیدسے الولكانا "بعني ج-اے کاش شہادت کے ار مان کل جاتے قائل کی تکا ہوں کے تیور ہی بدل جانے " تبور" یعنے نگاہ کا انداز' اس کاظ سے مصع شانی میں و بکا ہوں " مخل معنی ہے۔

آنے وہ نو فرفنت میں دکھ کیا ہیں ایک ہی المالم أنى بونى الرجاتي آئے بوئے ل عاق " اجل طل جاتی" تو کیتے ہیں' نیکن" و کوٹل جانے" زان کے خلاف ہے۔ سراب مجھے بھاری ہے صدفہ ترین خبر کا سرساس یہ بارا نز جانا جو وارتھے جبل جانے "سرعبارى بونا" اس موقع بربولت بين جب زے یا زکام کے باعث سرمجاری معلوم ہو۔ "بھاری " یعنے بوجل اس کا استقال "بوجم" کے معن ين سيح نبين -جس فدر حاسم علوے کوفوا وانی دے مسس النظري ترمج زصب حرانى دے يلامع من" ياسي حج نبين" يا بي

عوص "جاہے" جاہیے۔ ترجان غم دل رنگ شكسندې ند آه کون اس عبدیں اس دا دزا روانی دے بہلے مصرع سے ظاہرہے کہ" غیم ول کی رجانی رنگ شکسند سے موسکی ندآ ہ سے اجب وونوں ر جانی سے فاصر ہیں تواب شاعر کس کی زیا<sup>ن ا</sup>نی کی داو کا خوا ہاں ہے ؟ بھر تھے زحمت درباں مذمجھے شکورہ غیبر میری شمہن کوجو ٹو خدمہ من دربا فی نے " رحمت دربال معنه وه رحمت جو دربال یفنے اس سے تقرر دریاں مرا د لیا صحصیم

تیری پی نگاہو کے سب سیھنے والے میں المسلم تفدر مراه بيشي نرسيرنه كام آئي " بگرد بیشهنا" بیعنه لو برونا اس کا استفال غیروی روح کے ساتھ صحیح نہیں۔ يحولول سے تعلق تواہمی ہے مگراتنا ۸۳۳ جب ذکرمهار آیا سمجھے که بیار آئی " يهولول" كا تفظ الرحنيقي معنى ميں استعمال ہوا ا تو اس کے سانچہ لفظ" تعلق" موزوں نہیں' اگر حجازی معنی میں استعال ہوا<u>ہ</u>ے نو " تعلق" کہنہ طوفان اضطراب حنول المكي وبرسه مسس ببیطا ہوت بیع خاطردا ماں کیے ہوئے " خاط" کو " دابال" کی طرف مصناف کرنا

. دل کی لحد میر خاک ارط نے جلا ہے عشق ذر سے سے اکتشاب بیاباں کیے ہوئے مسلم یہ نہیں معلوم ہوتا کُ عثق "نے کس ذرّے سے سام بالالالا کرم ہے راز امید کرم کی ہتی کا امید تیرے کرم کی امیدوار ہوئی اسم سے یہ کہنا کہ امید امیدوار ہوئی بے صفی ہے بلاسے بہر میں جینے کی انتہا تو ہے وہ ایک بار ہوئی یا ہزار بار ہوئی مام جینے کی انتها "سے مراد زندگی کا خاننے يت مون اس كاظ ممجع اولي الع الله الله الله الله الله الله

امیدمرگ به فآنی نثار کیا تھیجے سامهم وه زنرگی جویونی سی تومنعار بونی مصِع نناني مين" بهوتي " كا لفظ دوحكه ستعال ہوا ہے اور دو نول مگہ ہے معنی سے اس کے عوض دونوں حکہ " لی" جا ہے۔ جيكا دباب رنگ من لاله زارني سمم النايدخال كوآك لكادي بمارف ساخة استغلل بوتا بي" كو" كے ساتھ بنيں-"خزال كا جلنا هي اك امرستبعد ہے اگر آگ لگا نا" مجازی معنی (تلف کردیناً لٹا دیناً ارا دبینا وغیرہ) میں استعل ہوا ہے نواس کو و سے معنوی ربط بہیں -

نفت يشخن

تربت مے بچول ننام سے مرجبا کردگئے رو رو کے صبح کی مری شعب مزارنے ۲۳۹۳ الله مصرع سے يہ مفہوم ہوتا ہے كه "مجھول" کے مرجانے کا سب شام ہے کہنا ہوا ہے يَجِول شام بي سے مرجا كے ركيك ! اپنی توساری عمر سی فاتی گدار دی اك مركب ناجمال ك غم انتظارني ٢٩٣ يطيم مع من ابني "كالفظ بيم على وافع موا ہے اس کی صمیر غم انظار" کی طرف راجع ہے یہ مہتی دوروزہ گویا کہ نہیں فآنی انٹدرسے تراکے دل انداز پر بیٹانی کم 'دُو" میں والو ملفوظ ارُدوتر کہیے میں تو

<u>ئرنے میں نیکن</u> فارسی ترکبیب میں جائز نہیں۔ بجرخواب میں لون آیا رسجیرنظرانی مهم ۲۳ در برده مِن وحشن كى كيرسلسان بانى مصرع اولی مہل ہے' عیارت بول ہونی <del>ہا ۔</del> الميم خواب مين طوق نظراً يا زنجيرنظراً في -مانا كوغم جانان فارن كرسامال المحابي بيال كابيج بزب روساني دوسرے مصرع کے فا فیہ کی رعابیت سے ہلے صبح میں " ساماں" کا لفظ لایا گیا ہے لیکن غم جا نال" کوساماں (چیزىبے سے کیا تعلق ، فآنی وہ بلاکنزیج ن غم بھی مجھے راحت ہے میں نے غم راحت کی صورت بھی ندیبجانی مصع نانی بن" نه بهانی" صبح نبس اس

وض" ہنیں دیمی" چا ہیے۔ ا تی ہے صباسوے کدان کی گلی ہے ا ا ا ا ' نہیں ہوئی ہے کا مفہومادا کرنے کے لیے نمس سے کناصحیح نہیں۔ و نیامین دیار ول فانی کے سوالائے کونی تھی وہ بنتی سے جو آ یا دنہیں ہے ۲ مط بيد مصرع كى تركيب ورست نهيس عار يول موفي جاسين كونى كبتى اليي هي ب جوآ إرنهي ب -آتی ہے خاک جا وہ مہتنی سے بوئے ول سس آرز وعرب کی تمت کیل گئی مطلق" ارزو بهرا"صحیح نهیس آرز و بجرا دا

ے نیز " لو گی منا اک اک بہو کی بوند پیرظا کم محل گئی "اک اک لهو کی یوند صحیح نهاسین لهو کی اك بوند اك اك اك الديدلهوى جاسيه-تعميرا شال کی ہوس کا ہے نام برق جب بم نه کونی شاخ حنی شاخ عل می "آشیال" بمعنی مکان اور گھونسلا مستعل ج' آ منبال" اگر معنی مکال استعال ہوتا تو تعمير كا نفظ محسيج بوسكتا - جو كرمصرع ألى میں" سنناخ" کا ذکراً گیا ہے' اور بہ ظاہر سے کہ بہاں مشاں سے مراور گھورنالا سے

نم کیول گئے تھے آئینہ خانہ میں بے جا اجھا ہوا کہنٹم ونٹیارت میں جاگئی ہے ہے ۔ ُبے پروہ" کا مفہوم اوا کرنے کے لیے بے جا كيت بين جن كوعر ف محبت مر واغرك "عرف" بينے مشہورنام عام نام لهمنا عُرف كو" محبت" كى طرف مضاف كرنا بے معنى ب اُنجر می ہوئی ہے جوٹ دل در دمند کی ر کھنا قدم نضور جاناں سنبھال کے مطابہ 'قرم نبھال کے رکھنا'' صحیح نہیں' قدم نبطل کے رکھنا'

قریان ایک آیدول پر بترار بار بدقے اس انتدائے قنامت آ اکے بهلے مصرع میں" ایک آمد دل صحیح نہیں على بذا" أمدول" بهي بيمعني سے-شكوه كيا جيج كاه يارخو دغم ديره كما نما شاب كه دل كاچورهي درويرة وز دیره "کے صفی معنی جرایا ہوا' اور جب نگاہ' یا نظرکے ساتھ انتہال ہونا ہے جیسے دُرْ دیده نظر' یا بگاه در دیده از اس محمعنی نگھون <u>سے دیکھنے کے ہیں' اگریہ نفط یہا</u> ں حقیقی معنی میں استعال ہوا ہے توجب کھی

و عصر الغ مال الم الله ما فوز الله الم

صع نا فی بےمعنی ہے اس بیے کہ ول کا چور جب وزویره سے لیتنے حرالی موا ' نوجور كا جِرايا بيوا، كبامعني ؟ " وز دیده" اگر اصطلاحی معنی بین استعمال ہوا م نو اس کے ساتھ نظریا بگاہ کا نفظ ہونا چا ہیے!! فرته فرته تربت فافي كالنبون ونزيج اس صف الفرمس السنمع محد خاموس شیون جوش" کے معنی ازروئے تزکیب شیون کے جوش والا<sup>،</sup> اس سے یہ مرا د لینا کہ ذرّہ ذرّہ سے شیون جنس زنی کررہا ہے صحیح نہیں۔ طور توہے رب ارنی کہنے والاج لیے لن زا فی ہے گرنآا شنائے گونٹ ہے " بن ترانی " کے متعلق یہ کہنا کہ نا آشا نے گوش

ا غلط ؟ يوں كہنا جا ہيے كرگوش ناآش النے لن نزاني ہے بديس بيركيت كي بانب سے نگاه الفات سيرطول شكوو ل كے نرغة مس ليط مونس لفظ" زغه" رجوم ' اور ابنوه ' برولالت كرأب اس لیے دوسرے مصرع میں "سیکراول" زائر ہے۔ ببرلمحه حيات ربا وفف كارشوق ۳۹۴ مرنے کی عمر مرحمے وصن نہیں۔ " کار شوق ہے کیا مُرا د ہے 9 اور کس کا م لى طسسرون بدانناره سب و تسسر وه ابیا کیا کام ہے 'جس کی انجسام دہی مين شاعب كا برلمحرُ حيات وقف ريا!!

آک نا لائنموسشس سلسل ہے اور ہم یا دش نخبیب رضبط کی طافت نیس ہی " خمونش بمنى ساكن 'جُبِ اس كو " الله" كى صفت قرار وين ورست تهين -يورېط گئي وفاكه زمانه كا ذكركىپ اب دوست سے تھی کو فی نظار نہیں ہے ا دوسر عصرع مين "دوست " كالفظ لا اگا still end to a similar on of يا دستمن وغيره كا ذكر جابيب مطلق" زمانة كمنا جیج نہیں اس لیے کہ " زمانہ"سے مراوایل زمانہ بین اور اس میں دورت دست سیمی وانحل ہیں -

ر د ضع غم تجھے غیرے نہیں رسی يسے غمر کی رضع ' گویا" غم" به وصع غ بن نے بکیسہ کا نشاں ہی مٹاہ اُراتی تھی حس یہ خاک وہ تربینہ سرت " خاک ار<sup>د</sup> نا" تباه میونا<sup>"</sup> بر با د ہونا' لیکن مصرع تَانیٰ میں "جس یہ"کے الفاظ میں 'اس وجہ سے اصطلای معنی مرا دینه بهو نگیے' ملکه بغوی معتی ؟ بیعنے وه نزىبت بهيس رسى جس برگرده غبار ارا كرنا نفا!! بتِها كُنُي تَهي آنكه مُرىنِد نونه تهي اب يهى انتظار كى صورت نهيراسى " اَنْكُمْ بِنِهُ النَّيْ " صَبِيح نِهِينِ نِنْكُمِينِ كُعَلَى رَجِهِ نا كَے

عنی میں بلفظ جمع" آنگھیں بنھرا جانا مستعل ہے آنسو تصسوختك بوئے حى ہے كدا ملا آتا ہے دل پیگھٹاس جیاتی ہے کھلتی ہے نہرستی ہے ۔ سو ُجِي امِرًا آيًا " غلط ہے' رونا ' جلّانا' ورومند بہونا' کے معنی پر اُروو میں" جی بھرا آنا منتعل عجز گنہ کے وم کک ہیں عصمت کا کی کے طوب بینی سے تو ابندی ہے را زباندی بینی ہے اس "وم يك" ليني جيئے جي اس كامستعال لفظ ع: " کے ساتھ مفکل فیز ہے۔ وحشن ول سيجرناب ابنے ضاسے بيرمانا د بوانے یہ ہوش نہیں یہ تو موش برستی ہے اسم " پھرنا" بینے چار کھانا' مخل معنی ہے' بہال يمي بيمريانا" باسي-

فافی حیر میں انسو کیا دل کے لہوکا کال پنھی مائے وہ آنکھ اب یانی کی دو یوندوں کو سنی ، شعر من " آ بکه" کا لفظ جو وا صد استفال مبنس دامفنة بينسا كركوني ديوانه بن زلف جا ال سے ناہے کھی سودانہ بنے یھنیا" کا استعال" دل" کے ساتھ توضیح ہے " جنس" کے ساتھ حیج نہیں۔ لب اک آجائے عم جر توشکوہ ہوجائے آب شن لس توعب كما ب كذا فياند بنے لب نکسا جائے می جرا بہ ترکیب ہے

رگنفته مقدر کی ناشه سر ارے نوب دل ېې پېرېپط آئ ي آه جېان کوني ۳۲۶ لفظ" ماه" کے ساتھ"موتی" بطوز شکیر استعال کرنا فلاف قاعده ي -يا كِتْ تَعْ كُو كِتْ حِبِ إِسِ نِي كِهَا كِيبِ توجب بین که کیا کہیے کھالتی سے زماں کوئی کے ۳۶۷ بہشعر ممر کے اِس مشہور شعرت ماخوزہے: كبنته تقى كه يول كبنته و وه آيا سب کھنے کی ہائیں ہیں کیے کھی نہ کھاجانا 🗥 لیکن رونیٹ کوئی نیا ت بچنین کہیں''یا ہے۔ آب سوجا می کیاسسے موں اِنداوں موت منناق كومٹى ميں ملائعی آئی ا يخ مي " أ " دو مرسام ع

"شتاق" اس طرح مشار البيه سے بيلے أكسم شاره سركار إس وصنع حنيا جامهت الهورم ٠٣٨٠ يه هي اگر دفا ہے تو احيا پذ كيمئے "ياس كرنا" منتعل ہے" إس جابهنا" نہيں۔ ديجوحووقت يرسنش جانان بمواطئين ا ١٨٠٠ على نو ١٤ كرعرض منت نه تحجير " نه کیجئے " بیصیغهٔ امرصیح نہیں 'بیال یا تومضاع جا ہیے یا منتقبل -قانی بلائے مرک سے عم سیجیئے غلط المحب تحوي راحت ونيا نكيح غم صحیح غلط" غلط! " دل بهلانا" کے میں غم غلط کرنا <sup>مستع</sup>ل ہے۔

میری گران جا نبان مجیرسے عیرا ہون نو ہو سعى الم رائيكال ويجيدكب كيري حداً الگ' علیمه' گرال جانبان جدا ہوں تو ہوں مہل نیز "گرال جانیاں" بکلمد ممع غلط۔ شوق کی گرمی مینگا مه کو وحشت جانا جمع جب خاطروحشت بمونی ار مال مجھے لفظ" جمع" اور "فاط" بین فصل ہونے کی وجہ "خاط" اور"جمع" کے لغوی معنی مرا دیہو <del>مگ</del>ے . اصطلاحي نبس ننر خاطر كروشت تسطرت صاف رما بيا ہاری لاش مرقع ہے بیفیت اری کا اكل صطراب كي صورت عجاس قرارس " لاش" مرده جسم' اس کو سفیراری کا مرقع قرار دسنا ووق سیم کے خلاف ہے۔

كياكيان اس في كام لياك جاب اكترصفيس نظركي الله وين نقاب " کیا کیا"عمو ما مختلف کاموں کے افلمارکے موقع بولاجا یا ہے ایک ہی کام کی کٹرت کے لیے طلق تقاب سے نظری صفیں السط دیناً یامیرے بے شمار گناموں سے درگذر یا میرے عذرس کم بےحاہے دوسرے مصے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاعر ینے عذر بیان کرنے سے فاصر سے اور التحا کر ا ہے کہ اپنے کرم ہے صاب سے میرے عذر ساعت کر' گویا کرم ہے حیاب کو نود گھنگاروں

14/4 عذر بيان كرنا جاہيے۔ ما تی ہے اے امید کمان ل اُحاور جل دے ندائھ کے کوئی جمان خراب دوسرے معرع کی ترتیب صحیح نہیں" اکٹر کے جِل دینا" فوت ہو جا نا' کے معنی میں غلط ہے' اس مفہوم کو ا داکرنے کے بیے اُر دو میں ونیا اکٹ جانا ' دنیا سے جل بسنا منعل ہے۔ نَا نِي جِهَا نِ عَشَقِ مِيرِ مِو *ل*ا لَكُه انقلابِ غمربگال نہیں انز انقلاب سے دوسمامصع جہل ہے' بہر کہنا کہ'' غمرا نزانقلاب سے بدگمان نہیں" ایسا ہی ہے جبیبا کوئی کھے ؟ بخار دواکے انرے برگمان نہیں ؟

دل کی صورت آکے ہیلوسے تہیں جانا ندتھا اور گئے تھی تھے نوجان بے و فاکیوں ہو گئے "دل کی صورت" آنا تو ہوسکتا ہے و لیکن والی صورت مانا "بعنی ہے نیز دوسر عمرع س محشرس عذر قتل تھی ہے خوں بہاتھی ہے وہ اک بھا ہیں ہیں گاریمی حیاجی ہے اس شعر میں" خوں بہا" کی ایک حد تکب "حیا" سے مناسبت ہوسکتی سے، کسب "عذرفتل" كو كله سے كما تعلق ؟ ہاں دل میں دردیمی ہے زباں ھی ہوئے بند کس سے ہیں کونی دل دروا شناھی ہے مر عمرع مين نفظ" ول" زاير بي

اس بیم که" درد من این کهنے سے تحض کا دل ا ری مُراو ہونا ہے، مجردشخص نہیں! اے حرضبط در دنیکر دل سے اب دریغ اک آہ ہے صداکہ دعاہم، دواھی سے بيلے مصرع سي لفظ "حد" زايد سي صرف ضبط درو کافی ہے نیز " که "کی صفت ارلا کئے ہیں کھید انداز موت نے فاتی عناب یار کے روز سیاہ فرقت کے " اندازارًا نا" بعني كا دُهناك سكرلينا ما کسی کی طرزاً طرا لینا ' اس لمحاظ سے" روزمسیاه کے وصنگ یا انداز اُڑا ناکیا معنی ؟ اور رورساہ أو انداز سے كما مناسبت!! 144

الَّهِي كبياخبر لا يا ہے قاصد وصل ولبركي بلائس نے رہی ہیں میری تربسری مقدر کی بہلے صرع میں خبرکے عوض" بیام" کا لفظ جا ہیے ' بحالت موجودہ یہ مفہم ہوتا ہے کہ دلبہ كاوصل بوا بانبس اس خرك سننه كا شاعر دیاک جان کے وثنمن کو داجاں نذر دلیرگی یہ ہے اپنی کہانی قصتہ کونة زندگی بھر کی ببيلة مصرع كا نوازن درست نهبي" أك دنمن جا لی مناسبت سے ٔ جان اک دلبر کے <sup>ب</sup>ذر کی <u>طاب</u>ح اط ، کی آرزو مو دل میں فافی اور دنیا ہو مذار كھے ہي رون جاس جرے منے گھركي بیلے صبح میں اس بات کی تمنّا کی حاربی ہے کہ

دل میں اجل کی آرز و ہو اور د*و سرے مصبع* ہیں "فرار کھے" کہا گیا ہے حالا کہ اس کا سنعال اس وفن ورست ہونا جبکہ کوئی جیز موجود ہے اور اس کے بر فرار رکھنے کے لیے دیا کی جاتی دوسرے مصرع بین ہی رون ہے بھی بحیج نہیں' ایسے موقع پر اسی سے رون ہے' تری خدائی میں ہوتی ہے ہر حرکی شام اللی اپنی سحرکی مجی شام ہوجائے معنی اول ین نزی خدانی" کے الفاظ استعال ہوئے ہیں اور مصبح ناتی ہی لفظ "اللي" سي في الماكما لي اللي اللي اللي اللي اللي الله

" اپنی "صحیح نہیں۔ اس حکبہ" ہماری" جا ہیے۔ بھرابر میں وحشن کی تصویرنظر آئی ً لېرانۍ ېړدې بجب يې زنجېپ ر نظرآني بيركهناكه" ابرمين وحشت كي تصوير نظر آني " ہے معنی سی ان ہے اس سے کہ وحشت فال تشكل نهيس -ہر میش کی محفل میں بروانہ کا ماتم تھا جوشمع نظر آئی دلگیر طب رآئی فنمع کی صفت" دلگیر" غلط ہے۔ جب خون بهوا دل کا ده آنکھوں من اسیطے آ ہوں کا حجاب انتا تا نیرنظی آئی " ول كاخون مونا" صحيح نهيين ول خون مونا كولت ہیں انیرنظر آئی کھی غلط ہے۔

کیے میں کلیا میں ہم نے توجا ل کھا ك فضروفا نيرى تغمير نظر آني المبهم دوسرے مصرع میں لفظ" فصر" مفیدمعنی نہیں' قصروفا'کی بجائے صرف" وفا" سے خطاب موتا نو قا فيه "تعمسير" بامعني بوتا -انچهارمحبت کی حسرت کوخد استحجم سابع می سوبار سنا دالی سابع سوبار سنا دالی حسرت كو خداميمي" صبح نهين خدا بدلا وے با خدا سزا دے کے معنی میں خدامجھے -: ¿ ... 'C più il & "" اوراس ربھی شہجے وہ نو اُس بٹ سے خدا سمجھے " كانى سنار دانى كيا نوب إ (دوق)

<u> حینے میں ندا ب فائی مر نے میں ننمار اینا</u> مربه مانمی باطراس نے کیا کہد کے شاوالی " ما تم کی بیاط" کسی کی وفات کے بعد بھائی جانی ہے' جونکہ فانی کا فوٹ ہونامصیح ول سے ناہب نہیں ہونا اس لیے بیر شعر ہوگیا خون نزے ہجر بین کا شاید اب نصور کی نزانفش برآسا أنا ہے "ول كاغون بهو گيا"سے قطع نظر مصرع نا في س لفظ" آنا" (جزو رديب) مخل المني سي" نفسز - 36 " = 11 نفت سخن

ملتی حلبتی ہے نری عمر دوروزہ فاتن جی تھبرا آئے اگر ذکر حباب آتا ہے ملتی جلتی" اظهار سنشما بهت کے موقع بولاما تا ہے ' بہ کہنا کہ" حیاب" سے مون آئی جی نم نہ آو کے کہ میں اور کے کے کہ اور کے کے کہ دور کے کہ دور کے کے دور کے کے دور کے کے کہ دور کے L. J. ... 1900 C. 1 6 6 1 ... مرع ين تم ذاؤك (منتال) كين

وہ وعدہُ آساں یہ مائل نظراً تا ہے ا کارتمتا بیم شکل نظر آ با ہے " وعده" فی نفسه نه آسان سے ندمشکل! البنه وعده كرنا باليفائع عبد آسان اور سنکل ہو گئا ہے۔ نيز مصرع ناني بين "اب" كالفظ ہوتے ہوئے " پھم" کا نفظ زاید ہے۔ دل کھوئے موئے رسول گذرے ہیں گراب تھی م.م انسونكل آتے بين حب دل نظرآ أب " دل نظر آتا ہے" کہنا مہل ہے خواہ لفظ " دل " حتیفی معنی میں مشعل ہویا مجاز<sup>ی</sup> ٩٩٠٠ (غمم

ہرفطرہ خونیں میں اک ل نظرا باہے بهلے مصرع میں "ہر آنسو" دوسرےمصرع میں" سرقطرہ خونس" ہونے کی وجہ سے یہ اخلل ہوتا ہے کہ آنسو قطرہ خونیں سے جدا اور فطرهٔ خونمین انسو سے جدا سیے؟ كافرىهول گريفيس نه جو كافركى بات كا وعدے ہیں اعتبار فناست بیے ہے گئے ااہم لفظ" اعتبار" خواه کسی معنی میں استعمال موا ہو'اس کے ساتھ" لیے ہوئے کہنا سمجھے نہیں۔ روح کا آنسوون بھری انتھوں میں یا زاہے آكد حيات متعاد نقش بروئ آج " نفت رو کا پ

الروك أراب م معنى كابهلا الكوا" بن انهير تى تفى خواب ريشال نىندىجىد بسى گېرى تھى چونک تلفتے تھے م کھوار کھے تھی آنکھ نکھلتی تھی "جونك ألهنا" و فعظه كليراكر حاكب أنهنأ دوسرے مصرع میں " گھداکہ" منى بى - ئىنرائى كى عوض تىن جاميے فراب لذن جال كا تأى محبت بول ا عنتون تقطع نظرنهس بي مجھے

س کے سوا مصرع نانی میں رولیت" ہنس ے مجھے " ہے" قطع نظر" کو کیا ربط ؟ نهبس بیمرون د شوار بے سبب <u>بعن</u>ے یقین فردهٔ بیفامبر نہیں ہے مجھے بہ شعرغا لی کے اس نہا بن مشہورشع -: 4 3 3 6 زے وعدہ برجے ہم تو یہ جان جھوط جانا كه خوشي سے مرنہ جانے اگر اعت بار بہونا لبكن" مردن د شوار" زىسىتن آ سا ل'بهتركمب اصافی نه فارسی میں مجیح نه اُردومیں منعمل -

| تصحيح اغلاط   |                |     |         |  |  |  |  |
|---------------|----------------|-----|---------|--|--|--|--|
| 20°           | bli            | سطر | صفحه    |  |  |  |  |
| ول بي ساك     | الگاه          | ٩   | 19      |  |  |  |  |
| موجودة تركيب  | فصل کی وجہ     | 4   | رس      |  |  |  |  |
| ا تتناب كمتوب | مکتوب ہے تمثا  | ٤   | الم     |  |  |  |  |
| یا ہیے        | نہیں           | 4   | اله     |  |  |  |  |
| جی چیموٹ      | د ل جھوٹ       | ۷   | 44      |  |  |  |  |
| زانه بدل گیا  | دِنیا بگر منگئ | 4   | MA      |  |  |  |  |
| نگا ڊي جم     | نگاه جم        | 17  | ar      |  |  |  |  |
| ماصل ا        | با طل ا        | 9   | 27      |  |  |  |  |
| مطلب ماصل سے  | لطعن           | 1.  | "       |  |  |  |  |
| ہرنالیہ       | بهرتاكه        | 7   | DA      |  |  |  |  |
| ارا مجھ کو    | ارڈال          | ٨   | 40      |  |  |  |  |
|               | کرویا          | W   | 11      |  |  |  |  |
| فراق کو دل    | دل کو فراق     | 1   | 1.6     |  |  |  |  |
| ایان          | اربان          | 1 - |         |  |  |  |  |
| اصدقين آبارنا | صدقے آیا رنا   | ۵   | 1 1 2 2 |  |  |  |  |

| CALL No.  | ACC NO. 1448/                    |
|-----------|----------------------------------|
| TITLE     | (فریشن                           |
|           |                                  |
|           | Acc. No. 14421                   |
| ss Noss N | O. A915 W Book No. TUCTION THATE |
| 1 14 14   |                                  |
| hor_hor   | C3. 13.1                         |
|           | Lawawa's L. Data                 |



## MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:

- 1. The book must be returned on the date stamped above.
- 2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.